سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ (48 A) واقعات صحيح مؤلفه ومرتبه مغنی المصادق ماهب مثالی احداد

# يَسْهُرُمُ الْجُمَعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ



ليتي

پیرمهرعلی شاه گولژ وی کا حضرت مرزاغلام احمرصاحب

مسيح موعود ومبدى معبود كے بالقابل مباحث تفسير القرآن

ے اتکار وقرار

اورأس كى آمدوردنت كاسچافو ثو

مؤلف ومرتب

مفتى محمرصا دق صاحب عثمانی احمدی

حسبِ فرمائش انجمن احمد بدفر قائبدلا مور بمها ه نومبر 1900ء

انواراحدي لا موريس تيهب كرشائع موا

واقعات سيحه نام كتاب حفزت مفتى محمر صادق صاحب مصنف طبع اول £1900 طبع دوم £2011 أتعداو ایک برار كمپوزنگ طارق محمود منگايا وباشر عبدا لمنان كوثر طاہرمبدی انتیاز احدوڑا کی پرعتر مطبع ضياء الاسلام بريس چناب تكر ربوه

### پیش لفظ

الله تعالى قر آن شريف مين فرما تا ہے:-

القد کان فی قصصیم عبر الافیاب (وسن: 112) کرانمیاء کے واقعات میں ظفندوں کے لئے عبرت ہے۔ اوراس میں کوئی شک فیس کہ بھی تاریخ اہل قلب ونظر کیلئے سبق اور تصیحت ہوتی ہے۔ مگر برا ہوائل باطل کا جوا ہے می کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے ہر فرستادے کے ساتھ اللی تائید ونفرت کی باتاریخ اس زمانہ کے مامور سے و مبدی کے عبد میں بھی و ہرائی گئی۔ ایسے بے شاروا تعات میں ہے ایک مثال پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑوی کے مقابل ایسے بے شاروا تعات میں ہے ایک مثال پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑوی کے مقابل پر تقریر نولی کا عظیم الشان اور زعم ہ جاوید نشان ہے، جسے منانے کی ندموم سعی کرنے والے آج بھی بید دروغ ہے فروغ بھیا نے سے باز نہیں آتے کہ پیر صاحب نو مقابلہ کیلئے کا ہور پین گئے گئر مرزا صاحب نہ پینچے اور یوں گویا انہیں فلست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب نہ پہنچے اور یوں گویا انہیں فلست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب نہ پہنچے اور یوں گویا انہیں فلست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب نے پہنچے اور یوں گویا انہیں فلست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب می کر ویا ۔

سبحان الله!وہ قلم تو آپ پیر صاحب سے بھی زیادہ مستعد اگا! کہ جو کام پیر صاحب نہ کر سکے ان کے قلم نے کر دکھایا، وہ قلم تو ضرور کسی قبائب گھر کی زینت ہوگا۔ کم از کم گولڑہ شریف ریلوے شیشن کے تاریخی قبائب گھر ہیں گر حقائق تلخ ہوتے ہیں نی الواقع ایسانہیں بلکہ معاملہ اسکے بالکل پر تکس ہے۔

امر واقعد میہ ہے کہ حضرت ہاتی جماعت احمد میہ نے علاء سے طویل مباحثات

و مناظرات کے بعد 1896ء میں اپنی کتاب انجام آتھم میں آئدہ کے لئے مہا ختات کے نتائے بدائنی و فقنہ انگیزی وغیرہ کے چیش نظر ان میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیالیئن صوفیاءاو راہل اللہ کہلانے والوں کیلئے روحانی مقابلہ کا میدان کھلا رکھا، جیسا کہ ای کتاب میں پیرمبرعلی شاہ صاحب کو مبابلہ کے روحانی مقابلہ کی دعوانی مقابلہ کی دوجانی مقابلہ کی دوجانی مقابلہ کی دوجانی مقابلہ کی دوجانہوں نے تبول نہ کیا۔

1900 ء میں جب پیرم علی شاہ صاحب نے ایک کتاب '' مشس الحدایہ''
حیات میں کے موضوع پر شائع کی اور حضرت مولانا ٹورالدین صاحب نے ان سے
مولد کتب کے بارہ میں بعض استفسار کئے تو پید چلا کہ دراصل کتاب ندکوران کے
مرید مولوی محمد عازی کی تالیف ہے جے پیر صاحب سے منسوب کردیا گیا ہے۔ اس
کتاب کا جواب حضرت میں موجود کے ایک مخلص رفیق اور سلسلہ کے برزرگ عالم
حضرت سید محمد احسن امر وہی صاحب نے ''مشس با زند'' کے نام سے لکھاا ور مؤلف
کتاب کے چیلنے کے جواب میں اپی طرف سے مباحثہ کی بھی وجوت قبول کرلی مگر
پیر صاحب نے اسکا کوئی جواب بیں اپی طرف سے مباحثہ کی بھی وجوت قبول کرلی مگر

اس پر حضرت میں موجوؤ نے کتاب میں الہدایہ میں پیر صاحب کے اس دعویٰ کہ'' انیس قرآن کریم کی مجھ عطا کی گئ ہے''کے فیصلہ کیلئے ایک آسان طریق تجویز کرتے ہوئے 20 جوالائی 1900ء کو انہیں مقابلہ تفسیر نولی کا چیلئے دیا کہ قرآن کریم کی کوئی سورۃ قرندا ندازی کے ذریعہ نکال کرفریقین اس کی (چالیس آیات تک ) تفسیر عربی زبان میں تحریر کریں اور تین علاء المل سنت فریقین کی تفاسیر و کھے کرید فیصلہ کریں کہ کون می کوئی تفسیر زیادہ فصیح اورا لیے اعلیٰ نکات پر مشتمل ہے جس کا نمونہ پہلی تفاسیر میں موجو دنییں ۔ یہ ٹابت ہوجانے پر اس فرایق کوحق پر اور کاش اپیر صاحب اس روحانی مقابلہ کی دعوت کو قبول کرتے تو دنیا حق و باطل کا ایک اور روحانی وعلمی معرکہ کا ایک شاغرار نظارہ دیکھتی۔ کیونکہ یہ مقابلہ دراصل قرآنی آیت کلایکھٹے آلا السُطھٹر وُن کی روشنی میں مطہر ومقرب اللی وجود کے لئے نشان بنمآ گر انہوں نے یہ جانے کے باوجود کہ حضرت مرزاصاحب نے آئندہ مناظرے نہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے نہایت نامعقول حیلے اور عذر لنگ اس مقابلہ تغییر تو لیمی سے بیجنے کے لئے چیش کئے۔مثلاً یہ کہ بہلے مباحثہ و مناظرہ ہواس کے بعد حضرت مرزا صاحب علماء کے فیصلہ کے بعد پیر صاحب کے ہاتھ برتو ہرکریں پھرتفیر تو لیمی کا مقابلہ ہو۔

ان شرائط سے پیر صاحب کے مقابلہ پر آنے یا نہ آنے کی حقیقت صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بینٹان کسی اور رنگ میں دکھانا مقصود تھا جیسا کہ حضرت بانی جماعت احمد یہ نے پیشگوئی فر مائی تھی کہ پیر صاحب آپ کے مقابلہ میں نہیں آپ کے مقابلہ میں نہیں آپ کے مقابلہ میں نہیں آپ کے اور برگز کچھ لکھ نہیں گے۔

پیر صاحب کے عاجز آنے کا بیشتان اس شان کے ساتھ ظاہر ہوا کہ خود
انہیں بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ چنا نچہ ان کی سوائے ''مہر منیر'' میں لکھا ہے کہ ایک
دفعہ پیر صاحب نے ''قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اراوہ فر مایا پھر ہے کہہ کر ۔۔۔۔
معذرت خواہ ہوئے کے میرے خیال تفسیر پرمیرے قلب پر اس قدر بارش شروع
ہوگئی ہے جے منبط تحریر میں لانے کے لئے ایک عمر درکار ہوگی۔

(مبرمنير تا لف مولوي فيض احد صفيه: 245)

دوسری طرف خود' نعبر منیر''کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے انہیں اتمام ججت کی خاطر 15 روتمبر 1900ء سے ستر دن کی میعاد مقر رکز کے سورہ فاتحہ کی تغییر لکھنے کا دوسراچیلنج دے دیا۔اور باو جودخو دایک ماہ بھارر ہے کے اس میعا د

کے اندرسورہ فاتحہ کی تغییر''اعجاز المیح''عربی میں تصنیف فر ماکر دنیا کے سامنے پیش فر ما وی جوآج بھی ایک زندہ مجمزہ ہے۔جبکہ پیر صاحب تا وم واپسیں اس کا کوئی جواب پیش ندکر سکے اور حضرت مرزا صاحب کی ہے بات یوری ہوئی کہ کوئی بھی اس کا جواب نہ لکھ سکے گا عقل محو جیرت ہے کہ پیر صاحب کے حواری ان کے قلم کے ازخود چلنے کے قصے کیسے بیان کرتے ہیں ۔کوئی ایباطلسماتی قلم تھا بھی تؤ وہ کہاں ورکس عجائب خانے میں محفوظ ہے؟ اور اگر تعلم نہیں تو جوتفسیر اس نے لکھی اس کا ہی كُونَى نمونه دكھا ديا جائے ۔ گرجواب ميں سوائے لاف وگراف كے سوا پيجھ بيں۔ اگر پیر صاحب واقعی مردمیدان ہوتے تو جس طرح تین بار باصرار اس دعوت مقابلہ آفسیر نولی جماعت احمریہ کی طرف سے ان پر اتمام جبت کیا گیا وہ انہیں میدان میں تکا لئے کے لئے کافی ہونا تھا۔ تگر انہوں نے تو ایک بی رے لگائے رکھی کہ پہلے میرے ساتھ مباحثہ کریں۔اس کے بعد بیعت تو یہ کریں اور پھر مقابلہ تغییر توسی ہو۔ووسر لے نظوں میں انہوں نے اس مقابلہ میں اپنی فکلت تشایم کرلی۔ اس سارے روحانی وعلمی مقابلہ کی دلچسپ رو داد جماعت کے نامور قلمکار حضرت مولانا مفتی محمرصا دق صاحب نے وا تعات سیجھ کے نام سے اس زمانہ میں شا آنع کر دی تھی تا کہ سند رہے اور ان تاریخی حقا کُق کو آج تک کوئی چیکنج نہیں کر سکا اور بلا شبہ بیہ وا تھات لا کُق عبر ت ہیں ۔اس کتا ب میں اس زیا نہ کے دیکرنا مور علماء حضرت مولانا تحكيم نور الدين صاحب ، حضرت مولانا عبدالكريم صاحب سالکوئی اورمولانا محمراحس امروہی صاحب کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس تاریخی علمی دنگل میں شرکت کا حال بھی مرقوم ہے جو احباب کے لئے باعث وکچپی -690

ان تاریخی عبرت آموزوا تعات کا اگر کوئی عنوان دیا جا سَتا ہے تو وہ

پیر صاحب کے بی پنجابی شعر کے ایک مصرع کا بید حصد موزوں ہے۔ کتھے مہر علی؟

ہلا شبہ بید حقائق وواقعات لگار لگار کر کبدر ہے ہیں کہ کہاں ہے مہر علی کہ وہ

تفسیر نولی کے مقابلہ میں خدا کے فرستادے کے مقابل پر آگرا پے مطہر ہونے کا

ثبوت دے گر آخر بیہ کیا ماجرا ہے کہ جواب میں ایک خاموشی بلکہ سناٹا ہے۔

فانوس بی اندھا ہے یا اندھے ہیں بردانے؟

اس کا فیصلہ واقعات سیجھ پڑھنے والے قار کین خود کریں گے اللہ تعالیٰ جزا وے اور درجات بلند فر مائے حضرت مفتی محمر صادق صاحب کے جنہوں نے اس زمانہ میں یہ فیمتی تاریخی مواد محفوظ کر کے تاریخ احمدیت کی ایک شاغدار خدمت انجام دی۔ احباب جماعت کے از دیا دعام اوراز دیا دائیان کی خاطر یہ کتاب اب مجلس انصاراللہ یا کستان کی طرف سے شائع کی جاری ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے مفید نتائج نکا لے۔ آمین ۔

والساام خاكسار

حا فظ مظفر احمد صدرمجلس انصارالله بإكسّان

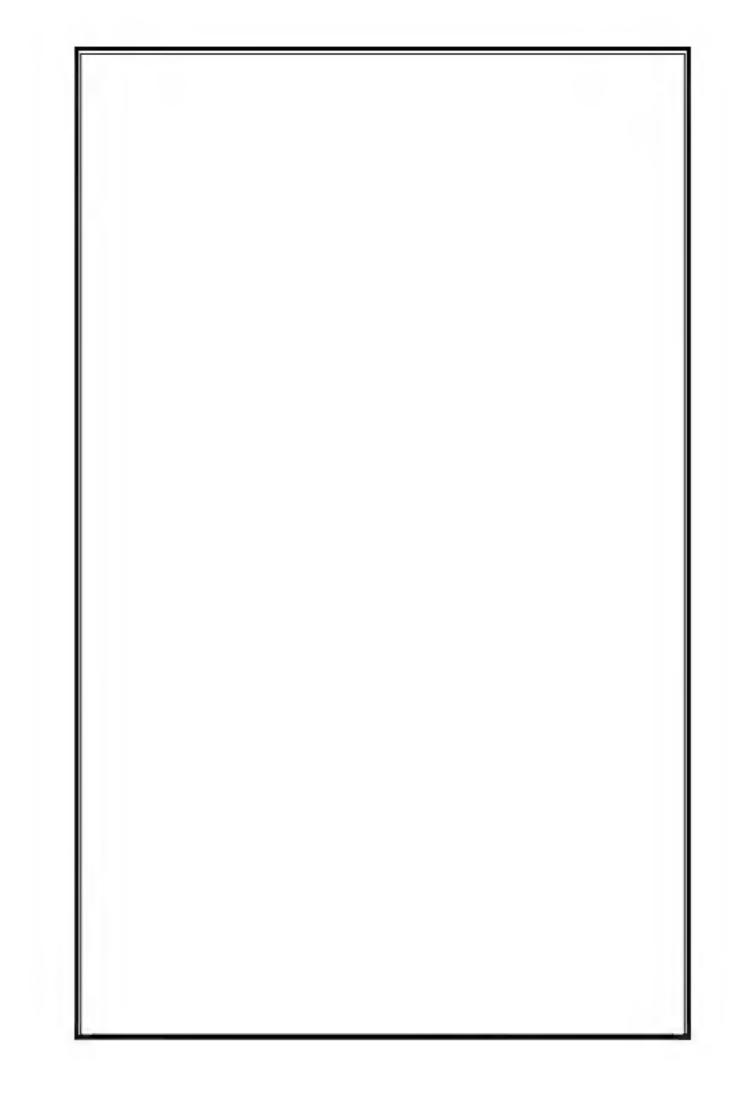

إِذَا جَاءَ نَصُرُ لِللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ لِللَّهِ أَفُوَاهِا

# نشان صدافت

عالی جناب حضرت مسیح موعود کے بالمقاتل مباحثة تنسیر القرآن سے بیرمبر علیشاہ کولڑ وی کے الکار کے بعد ملک کے ہر حصہ سے قریبا یا نسو آومیوں کے اس یاک سلسلہ میں وافل ہو کر حضرت من موجود كى بيعت سے مشرف ہوئے ۔ اراود تو بيقا كال فيرست اس كے ساتھ شائع كر وی جائے گی۔ کیلن بسب عدم مخواکش صرف چند اسائے گرامی بہاں ورج کے جاتے ہیں۔ باقی المركى دومر سيولع ير-

ييركمال شاه صاحب ساكن سورت (مجينَ) جوخود احمد بادي صاحب المدككثري الدآباد البحى ايك مشهور يير بين أورسليمان صاحب مرحوم مولوى مير تحرسعيد صاحب حيدرآ يا دوكن اؤنسوی کے خاندان کے صاحب رشاہ ہیں۔ انواب میر بیا ڈالدین ملی صاحب جا گیروار مولوی محرملی پیٹائی واعظ ہو رہ ی جس نے پیم انواب حسن الدین فان صاحب مہر شاہ کے قیام لا ہور کے دنوں میں گلی کوچوں مولوی سیدا بین اللہ خان صاحب میں جارے پر خلاف ہمہ تن زور لگا کر ایک مولوی میر عبدالرجیم صاحب جوش بیدا کرا طایا تھا۔ اس کے بھائی مولوی مولوی کاری اشرف علی صاحب سر دارخان صاحب نے ان واقعات کو پھٹم خود محمد اہر اہیم صاحب معدالل وعیال (۱۰س) و كي بحال كراوراني والده صائب كي دوخواول عليم او مجن صاحب امرتسر کی ہنار حصرت سے موجود کے ہاتھ یہ 11 رحمبر تھیم مشاق احمد صاحب کال پور 1900 ء کو بیعت کر لی۔

عيم فرحسين صامب إب تراه مبارک می صاحب کی سر ہ عبدالقاء رصاحب ببيرماء مالور أن احمد صاحب بجهيد عمر مبدالهم ناصامب قرية گوند رياست ملک میسور کے ایک موسی کی میکرم حضرت کی بیت ہے ''رُف ہوے۔ الميراها وصاحب اليمب ال

مولوی سیراحمه صاحب شک موجه او اله مولوی بدر لدین صاحب رئیس تا ۱٫۰۴۰ میدهیظ الله صاحب جیند جناب عبد نكريم صاحب في ي سند من فيره الحدين صاحب موجان يور المائيل فان شيخ فالم م محق لدين صاحب يا لم يور م ہی صاحب لا ہور عبد فئي صاحب رياست مِيُال مولوي عبد عيم صاسب تثمير نه م محرصا مب ظرك بنده يست - ايره عافظ ترم لهي صاحب شك وتداؤاله محرعبر برحمن صاحب فرك

باقى آئندە

# فهرست

| منجشير | مضاجن                                                            | نبرغار |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1      | تمبيد                                                            | 1      |
| 3      | یتر ہے معاملہ                                                    | 2      |
| 5      | حضر منه مولوی نو رالدین صاحب کاهط                                | 3      |
| 7      | چیرصاحب کا جواب اورم پیرین کے نام <sup>ا</sup> طوط               | 4      |
| 7      | میں شاہ صاحب کا کا ان کے الیدم بد عبد البادی کے نام کی طرف ہے    | 5      |
| 8      | کید مریدغلام محمد تکرک دفتر ا کاو محت جنال و خباب کے نام کی طرف  | 6      |
| 3      | حضر مند مولوی تورالدین صاحب کے تھامؤر در 18 رفر وری 1900 و کاجوب | 7      |
| 10     | عیرمبر علی تاہ صاحب کے جواب                                      | 8      |
| 15     | بوابع البي شش ملم م                                              | 9      |
| 17     | و بالشن مقابلات الكار                                            | 10     |
| 18     | الهامنا حضرت مرزاصا حب كالأشتبار ومحوت                           | 11     |
| 19     | حصرت فقدس كالأشتهار                                              | 12     |
| 21     | بير صاحب كا جواب                                                 | 13     |
| 27     | قر رو تكاريبيرم. على شاه صاحب ولاوي                              | 14     |
| 31     | التي م قت                                                        | 15     |
| 32     | جها عمت مريد ال حضرت اقتدى مسيح موعود ومهدى معبوة                | 16     |
| 36     | پير صاحب الهورش                                                  | 17     |
| 37     | حضرت مرز صاحب کے باتنا ہل تنہ القرآن کے لکھنے سے بیرام علی ثناہ  | 18     |
|        | صاحب کولزوی کا انکاروف ار                                        |        |
| 40     | النه بنام بيرم على ثاه صاحب                                      | 19     |

| منجثير | فهرست مضاحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبرغد |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42     | ر چسٹر می شدہ چینمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20    |
| 43     | پیرمبر مل شاه صاحب سے مقد ایک شاد <b>ت</b> کا واسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21    |
| 45     | پیرمهٔ علی شاه صاحب و اثروی کی تعد و محوت کا رروانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22    |
| 48     | پیر میں علی شاہ صاحب کوہ جہ دا نے کے بلے آئنے می حیلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23    |
| 54     | پیرمبر طلی ثناه گو <b>لزو</b> ی کی خدمت شن ایب رجستر ذاخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24    |
| 55     | فيضان أولزوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25    |
| 58     | فيوض المسلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26    |
| 60     | ق، صد کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27    |
| 64     | کتب تاتید ب کتب بنایدا بوب شاه ایا بوریت طلب سرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28    |
| 66     | روزه اور س کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29    |
| 67     | فنميمه واتعات معجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30    |
| 68     | عفرت اقدس مرز اغلام احمد صاحب قادیانی کی ساجی پیرم مل شاہ صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31    |
|        | سواروی کے متعلق آیب چینیگون کا جِراہونا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 102    | پیرمه علی شاه صاحب <i>واژ</i> وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32    |
| 107    | عجاز فمسيح اور حصرت منظم موعود مايه السلام اور پيرمو حل ثاه صاحب ولزوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33    |
| 125    | in the state of | 34    |

تحمد د وصلى ملى رسوله الكريم

سم الكند الرحمان الرجيم

# تمهيد

مند تقاق جب بھی کی بند وکو اپنی قرصے کا م کرنے کے واسطے میعوث فرما تا ہے کہ وراس بندہ کو زمین کے کروڑوں انسا فول میں سے برگز بدو کر لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اسمان بھی اُس مرسل من اللہ کے حق میں کوائی ویتا ہے اور رمین بھی کو دی ویتی ہے یہاں تھا کہ وہ وگ جو اس کو نتیج منیال کرتے میں اور اسے گا بیاں ویتے میں اور اس کی تکذیب مرست میں وہ بھی اپنے ان افعال اور کروارے اس کی صدافت میں ایس کو ای وہ در ہے ہیں ہوتے میں ایسا کو ای وہ در ہے ہیں ہوتے میں ایسا کو ای وہ در ہے ہیں ہوتے میں ایسا کو ای وہ در ہے ہیں ہوتے میں دیا ہے ہوتا ہے کو ایسا کو ایسا کو ایسا کی میں ایسا کی میں ایسا کو ایسا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہیں ایسا کو ایسا ہوتے ہیں ہے ہوتا ہوتا ہے کو ایسا ہوتے ہیں ہے ہیں ایسا کو ایسا ہوتے ہیں ہے ہوتا ہے کو ایسا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ۔ ایر وہ اس بات کو نیس سمجھتے ۔

بيا متفقر مين كي روع ب اور اس پرجم اچي طرف ب يحد زياده نيس كرتے - إل

یہ تا زوہ تعدی مثال دے کراؤی کو سمجھانا چاہجے ہیں کہ اس وقت کے مام اور مسلح ور ایس تا زوہ تعدی مثال دے کہا ہے۔ گر ان لوگوں کے ایسا کر دکھائے پر ہمیں چھر س افسوس نیس یونکہ ان کے یہ افعال بھی مرسل من امند کی تقد بق اور تا سیا کر رہے ہیں بلکہ کر یہ یہ وگ یہ بات کر ہیں قو اول قویہ افعال بھی مرسل من امند کی تقد افود اصلات پر تھے قو پھر مجد اس نا مار کہا ہے کہ جب المان اللہ کے علاء کے متعلق پہلے سے یہ نا ن مقر رہا گیا تھا کہ ور دو ہر ایہ کہ جب اس زما نہ کے علاء کے متعلق پہلے سے یہ نا ن مقر رہا گیا تھا کہ وہ مام مہد کی کا فاقت کر ہیں گے قو بھر ان کا خالفت نہ کرتا امام کی صد اتت کو شید شرق ان والے میں کوئی تو خوش سے امام کی ضد مت ہیں معمر وق ہوتا ہے اور جو بول نیس مان تو اس سے چر ضد اتھاں اپنے صادق بند سے کی تا سید ہیں فام نگلوا تا ہے۔ کیونکہ وہ ملسلہ خد افران من کا بدا تائم کیا مور موتا ہے۔ افعیکو دیک تا سید ہیں فام نگلوا تا ہے۔ کیونکہ وہ ملسلہ خد افران میں طوع فو کہ کو المان میں اللہ یہ نگوں والمہ السلم من ہوئی المشمون والار من طوع فو کو کو الا والم نگلوگوں۔ (الم المران 84)

ا بیابیہ الی ملسلہ کو جیوز کر اوروں کو پیند کرتے ہیں۔ بیدیا در طیس کہ بیا ہے وہ اسا ہان ور بیاز ہیں سب الی مسلم کی تا بید ہیں ساتھ ی ہیں کوئی خوشی ہے اس کام ہیں مسروف ہے ور سی کی کروں پکڑ کر چرا اس کام بین لگایا گیا ہے۔ اور انجام کا رسب خدا کی طرف جا کیں کے ور بے تماوں کا چھل یا جیں گے۔

میر سائے کا اگر میا کے گاہ کر ہے کہ ایک وقد فقتر ہے اہام رمان کی عدمت ایر کت جی سی اوٹ کا از کر میا کہ کہ مال ہے کیوں توافقت کی تو حضور ہے فربایا کہ زمار معطلق اٹا ٹات تین طور ہے ہور ہور ہ جی ہیں۔ بعض نٹان تو عد اتھاں بعیر کسی اضافی ہاتھ کے درمیان جی لائے کے دکھ تا ہے مثلا کسوف مسوف کا ماہ رمسان جی نٹان اور بعض نٹان فد ممار ہاتھ اور دیا ور ہاتھوں ہے کر تا ہے مثلا محقم اور فیعر ام کا نٹان کہ بعد مہادت اور مطالبہ اور دیا ور شہر اس کے ورا کرنے جی فرد نے مار سے انہوں شوں کے انہوں کے جرا کرنے جی فرد نے مار سے انہوں ہے کا م یا جو تا کہ ماری توافعوں ہوتا کہ ماری توافعوں ہو تا کہ ماری توافعوں ہوتا کہ ماری توافعوں ہوتا کہ ماری تا بید کرر ہے جی تو شام دیا تا بید کرر ہے جی تو شام دیا تا دیا کہ ماری تا کہ تا کہ ماری تا کہ ماری تا کہ ماری تا کہ تا ک

يول وه مام مهدي كے حالات پر يكي وارد يو ولئ تجد لكت الله تبديدالأ (اللا آپ 63

#### ابتدائے معاملہ

الی تو سی آباب کی عبارت ایسی فیرسلیس اور مو نے انفظوں سے بھری بولی ب ورتز کیب نقر ت کی بودہ اور طرز بیان ایسا نفو ن کہ بجھد ادلو وں کو اس کا کیک صفحہ بھی بڑھنا کیا مشخطی ہو جاتا ہے جیسا کہ سیدھی رہ ک کو چھو از کرنا جموار زبین پر ک کو گاڑی چھا الی بڑے ۔ مادوہ از بی والی ایسے لیجر ویہ ہیں کہ جس امید کرتا ہوں کہ فود بھر صاحب کے مرید وں بین سے دانا لوگ اپ جو کی ایافت کو یا گئے ہوں گے۔ اور ار مسل تو بھیر صاحب کا یہ کام مراسر ہے قائدہ قال بیوں کہ اصحاب رسول رشی اند تحتم الجھین ور بیا بھین ور کی تا بھین کی کا قول حضرے جیل ملیا اسلام کے بھی جسد انھری اند تحتم الجھین ور با بھین ور بیات کو بالیام کے بھی جسد انھری سات بر ہونے با بھین ور بیات کو بالیام کے بھی جسد انھری سات بر ہونے با بھین ور بیات کی بات ان بر ہونے بالیام کے بھی جسد انھری سات بر ہونے بالیوں کے بھی جسد انھری سات بر ہونے بالیوں کے بھی جسد انھری سات بر ہونے بالیوں کے بھی جسد انھری سات بر ہونے

کے متعلق ٹابت نیمیں۔ بلکہ عام بخاری اور امام ما لک اور امام ابن قیم اور امام ابن ترم ور شیخ کی الدین ابن العربی اور دیگر بزرگان وین نے صاف طور پر اپنی آباوں میں تحریر فر مایا سے کہ حضرت میسی ملیدا امام فوت ہو تیلے میں۔

حضرت م زوصاحب اور " پ کی جماعت چونا۔ اس مسللہ کے متعلق بہت پچر تج مریر چکی ہے ورپیر صاحب والروی نے کوئی تی بات تحریر نہ کی بلکہ یر انی باتوں کو وہ یا جن کا جو ب کی دفعہ دیا جا چکا ہے۔ اور ملا وہ ازیں آب میب اپنے غیر ملیس ملا اور مے بود ہ تر سیانقر منا کےخود اس تامل تھی کہ علیم یا نتالوگ اس کود کچے کرنغرات کا الحبار کرتے۔ اس واسطے حضرت اقدیں مرزا صاحب نے جب اُس کتاب کو دیکھا تو آپ نے اس میں چند کیب کسی کتابوں کے حوالے وکھے جن کا پنجاب میں ملکہ مندوستان میں ملنا قریماً محال ہے ورنیز دیگر بہت ہی محقق اور علم البی کی غلطیاں اس میں ایکھیں اور ان کے متعلق وس سو پ لکی کر پیر صاحب کو روانہ کئے۔ جب بیر صاحب کے یا ال ووائط پڑتیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے گئے سے کہ اب ہم ہے این کتاب کے متعلق بہت ہی ما قول ہر مطالبہ ہو گا اور خصوصا وہ کتابیں جن کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ تو امارے یا س موجود کیں دورٹ ی ہم نے بھی ریکھی ا بیں۔ وہی ان کےنام لکھ دینے تے۔ اب کوئی ایس جال جلو کہ آب کے مدد روں سے یری بوکرا مگ بیند جا کیں اورمولوی نور الدین صاحب کواپیا انط لکھ دو کہ بات ای جگہ بند ہو جائے ور '' گے نہ پڑھے اور ہماری عزمت بھی قائم رہے۔ بدسویتی کر انہوں نے مولوی صاحب سے عاظ بٹن کیس تنظم سا محط لعما جس سے بہ سمجیا جائے کہ ویا بیر صاحب نے کوئی "کا ب"علی ہی تجیس ہائٹ جب بیر صاحب کے سریدوں نے سنا کہ جارہ بیر صاحب نے تو ک کاب نکھنے سے ہی و نکار کر دیا ہے تو وہ ہے جارہ بہت کیبراے اور انہوں نے پیر صاحب کو چھے و لکھنی شروع کیں کر قبلہ آپ نے بیا بیار آپ ہی آباب لکھ کے عارہے مرمیات کے ہر فار ف ڈیل میں۔ جب پی صاحب کومر پیروں کے قطوط پینچے قو معلوم ہوتا ہے کہوہ ور بھی تھیرائے اور ول میں کئے گے کالو تیا شد دو شدہم نے قو سوجا تھا کہم ز ساحب ور مولوگ صاحب بھارے اس اٹکار کو و کجے کر جیب بو جا میں گے اور جم مز ہے اپنا کام کے

ج کیں گے گر انہوں نے قو ہمارا تھا لو وں کو دکھا دیا اور ہمارے مربیروں پر اہتلا وہ تمح سے لگا۔ پس ب پیر صاحب نے مربیروں کو بل کے تھا لکھنے شروع کے کہتم نہ گھیراو۔ ہماری ساجب کی خوب اٹنا عت ہوگئ ہے اور اسل مطلب حاصل ہو گیا ہے۔ مولوی فور الدین صاحب کو بیس نے صرف اٹنا لعما تھا کہ بیس آب کا مؤلف نیس ہوں (ہاں جناب ہم بھی جائے ہیں کہ سے نے صافح بیس کے سی کہ سے نے صافح بیس کے سی کہ سے نے مولوی میں قر رہیں گہا ہے اٹکار کیا تھا۔ گر کیا مصنف ہونے کا بھی ہیں قر رہیں تھا۔ مرحان ویٹا سے کون ورق خود ورق خود ورق خود ورق خود اسے مولف تھے یا خالی مصنف ہوئے کا جو اب تھا۔ مرحان ویٹا سے کون ورق خود و

ہم ال جُدره مرت مولوی صاحب کا علا اور پیر صاحب کے خطوط ( آن میں انہوں نے مولوی صاحب کو پیچے کھنا اور اپنے مریدوں کو پیچھ ) درتی کر دیتے ہیں تا کہ پہلس خود ند زور نے کہ پیر صاحب نے کیا جال اختیار کی۔

#### حضرت مولوي نورالدين صاحب كاخط

مواريا النيد المكرّم المعظم الساام يليكم ورحمة امتد

جو ب ناہ کوئی ایر کی ہائے تھیں ہا حسن کیما احسن اللہ الیک میم کی شخص کر رشوں کا و کل منتھ سے جو اب کائی بوگا۔

ول- جناب نے صفحہ میں فر مایا ہے

( ) تفالير معتم و عيش الل تدير والن الثير آوال پر

() عرض ہے۔ جناب نے تغییر این تربر کود یکھا ہے یا تھیں۔ جناب کے پاس ہے یا تعیم ۔ کہاں ہے ہے تغییر صرف و کیھنے کے لئے ل کھی ہے۔

(٢) مثل الله يري علم علم يا في جوتنيه ول عام الا الديول-

(٣) كل هجى جناب كرز و يدموجوو في الخاري بالنبي اور شخص متشخص كا

ملکن ہے یا غیر -

(٣) تجدوه مثال كالمسلد جناب كرو ليد تيج بإ تلط

(۵) زید وجم و یا نور الدین راقم خاکسار فرض سے :: یات انسا بیصرف اس محسول مبصر جمع عضری خاکی مانی کامحد وونام نے یادہ کوئی دور چنے نے جس کے لیے بیموجود قا لا س جمع شور ہاس کے بیائی معنی پر ۔

(۱) عبلي و رسل صلوات الذهبيم وسلامه به ترمه وعقه قاله الوليائي كرام به صحاله وظام به توان واقسام الوب وخطايا بي محفوظ ومعصوم نيس يا مين به

یصور ہ اوں ال پر احتماد کا معیار بیا ہو گا۔ اور بصور ہ نا سے کوئی تو ی ولیل معدوب ہے کا رہومجھ کے کتاب اللہ یا سندیا سند رسول اللہ ہے۔

کی البام و کشف رویا مصاحهٔ بیاجیج میں ماور ان سے ہم قامدہ اللہ میں یہ تنمیل ما

(۱) کی بند جناب نے تاری کی بھاری کا حوالہ دیا ہے کیا ہے گئے۔ خاند میں ہے اپنیں۔

(٩) بعض احادیث کی تخ تئی نمی فرمانی۔ اس کوئس جُدد یکھا جاوے۔ میر ا مطلب یہ ب کر جناب نے ان احادیث کو کہاں کہاں سے ایا ہے۔ جس کا دکر کتاب میں فرمایہ ہے۔ (۱۰) منقل تانون قدرة \_ نظرة \_ کس صد تک مفیدین یا یه چیزیں شر معیت کے

س منے ان المائیس کرون کا نام یاجاہ ۔۔

تعارض ہتو ال شربیعت و ساتہ اللہ مقابلہ فطر ہ و شرع کے وقت کون می روہ عملیا ری جو ہے ۔ مینھ جو اب ہدون واائل کا فی ہو گا۔

( ) تنمیر بالرائے۔ اور متنا بہات کے کیا مصی میں۔ کوئی ایکی تفییر جناب کے خیاں میں میں ہیں۔ کوئی ایکی تفییر جناب کے خیاں میں ہیں۔ خیوں میں ہے کہ وہ تفلیر بالرائے ہے اور متنا بہات کوہم کس طرح کی بچے ن سکتے میں۔

مورید ۱۸ فروری دوی و ۱۲۶۰ بار پیرصاحب کا جواب او رمریدین کنا م خطوط

م الذالاتن الرتيم

موارنا امعظم المكرم البلام مليم ورثمته امد

امّا يعال

مولوی محر نازی صاحب کتب حدیث و تغییر این معرفت سے پیدا کر کے ملاحظہ فرمات رہے میں مولوی صاحب موصوف آئی عل دوست فاند کوتشر بیف لے گئے میں۔ مولوی مارم محی الدین اور تحکیم شاونواز وفیم و الاباب سے میری فسست اپنے حسن تحن کے مطابق آپ کے ساشنے بیان کیا ہوگاور نہ ان آئم کہ ان دائم۔

مولوی صاحب نے اپن سی اور اجتمام سے کتاب شمل الہدایة کومضو ی ورتافیف فرمایا۔ بال احیانا الل بے تیج سے بھی اتفاق استدسار بعض مسابین ہوا۔ جس وقت مولوی صاحب واہل آئیں گے کیمیت کتب مسولہ اور جواب سراد ازبارہ آبر اجازت ہوئی تو نکھیں گے۔ اللہ تعالی جائیوں کومر اطاعتقم میٹا بت رکھے۔

زيا وهوالسلام

ی زمندملا ، ونقر ایم شاه ۱۹ موال هاسیاه مهرش ه صاحب کا خط اُن کے ایک مرید عبدالہا دی نام کی طرف مہر شروصا حب کا خط اُن کے ایک مرید عبدالہا دی نام کی طرف

سوم ملیم ورثمة القدر نتوطات کی الرضه ورت بولیجی جاوے میں نے مکه عظمه

ز و مدش یا سے زامد جالیس رو ہے سے نہ یوی تھی۔ بند کی جھے نہر نہیں دومرا معاملہ جو ب سپ بے قرر رین کوئی نقر و تحکمت اور عمدافت سے انتا واللہ نقان فائی نہ ہوگا۔ انتظا تا ایف ورطبع کا معنی نہ بچھنے ہے انہوں نے کہا جو پچھ کہا و ہو انتا ہے میں سیطہر اب ان سے پوچھنا کہ یہ دمض میں اور تا گیف میں عموم خصوص من وہد ہو آ برنا ہے بھا ایجھ کو یہ بتا و کہ دومر کاند جو مو وی نور لدین صاحب کو پہنچا ہے فراا می کی قل جی منظوا کر ملاحظہ کرو۔ والسلام میر شاہ بقتم خود

# ایک مرید خالم محمد کلرک دفتر ا کاؤنٹوٹ جنرل پنجاب کے نام کی طرف

(جو كدخودميا ب غاام محمد صاحب يهم كوللا)

مخلص م غادم محمد ساد مت.

بعد سملام وو میا تا کہ یہ مولوی ٹور الدین صاحب کی در قواست آب کے بار سے بیش جی ورثیہ وصف میر سے ملم کے جو کہ ان کو یڈر بعد الاباب بیٹی تئی اس کے بار سے بیس بیش بیس ورثیہ وصف میں ہے کہ بیس قواتا بلاغ میں رکھتا ہوں الاباب نے اپنے حسن طل کے مردا بی تا ہوں کا میشوں بید ہے کہ بیس قواتا بیل مولوی فیر ساری صاحب جب و بیس سے تو تو تعیس کے کہوئی کہ اور کا بیس اور دیکھتا ان کے متعلق تھا بیس مسامین فیرمتر ہو بس و تا سے او کا بیس کے اور کا لیس مسامین فیرمتر ہو بس مولوی ٹور لدین صاحب نے تالیف بین جی تر تیب ووطئ کر انا بیس ان کے متعلق تھی ۔ بن ب مولوی ٹور لدین صاحب نے تالیف سے جو مشامین اور مصف مولوی صاحب کی طرف کی گئی مولوں ٹور لدین صاحب کی طرف کی گئی میں ورٹی لو تعی بیس می تا بیس میں ہوتا ہے ورکھی محتلف مولوی صاحب ہیں ۔ قد اس نے جی فیر تیس نے جی کی شیف اور ایجاد ہے انکار بیا محتا ہی مولف اور موسف میں بیس میں ہوتا ہے ورکھی محتلف مولوی صاحب ہیں ۔ قد اس نے ورکھی محتلف مولوی صاحب ہیں ۔ قد اس نے ورکھی محتلف مولوی خار ہی کہ جو سامی مولوی سامی ہوتا ہو ہوگئی ہوتا ہوت

پر رہ قا۔الفرض جو مطلب تھا مینی او کوں کا دھوکا نہ کھانا وہ تو بعضل خد دینو کی حاصل ہو گیا بذر لیجہ خطوط روزمرہ مقبولیت کہا ہمعلوم ہو تی رہتی ہے۔ باتی زید وغر سے پکھی غرض ٹیس۔ زید دہ سماام مہر شاہ

# حضرت مولوی نورالدین صاحب کے خط مؤرخہ 18 رفروری

1900ء کا جواب

یا ظرین پر مختی ندر ہے کہ آباب شمل البدایة فی اثبات حیات ممسیح مصنفہ موا یا حفظ سے جو میں علیشاہ صاحب ساکن واژا شریف مرصہ 4 ماہ کا اللہ سے طبع ہو کر ٹالٹ ہو چکی ہے وربعض مرزا صاحب کے دوار ہوں سے ساتھا کہ الل آباب کا جواب مرز صاحب کے دوار ہوں سے ساتھا کہ الل آباب کا جواب مرز صاحب کی خواب میں سے بھی ہے کہ الل اثبا میں مولوی ورالدین صاحب کی شرمت میں گئی ہے وہ جس میں باراں (12) موالات مندری تھے حضر سے جی صاحب کی خدمت میں بین باراں (12) موالات مندری تھے حضر سے جی صاحب کی خدمت میں بین ہوں۔

ہونے سے جواب کتاب سے جواب نہ ہودوسری وید پیر صاحب نے جو بیان فرمانی ہو وہری وید پیر صاحب نے جو بیان فرمانی ہوں ان کے مع میں درتے ہے اب چونا دیر چرا ذہا رائتم مؤر حد 2 مراپر بل 1900 وہیں موظ بہ جو ب کا کیا گیا جو 2 مرمی 1900 وکومو النا صاحب کی نظر سے گز را قو موالانا صاحب نے وہی جو ب منسل جو پہلے دن سے فعما رکھا تھا مولوی فور اللہ بن صاحب کے نام پر بذرا یعد رجنری رہ ال فرما اور مالا ظلا سے گزرا ہوگا میں ان موفوط کو فقط سی رجنری رہ ال فرما اور دو اللہ بن صاحب کے نام پر بذرا یعد کیا میں ان موفوط کو فقط سی میں بذر وید اشتار ندا ہدیا نظر بن کرتا ہوں تا کہ ملاحظہ کے بعد فصاف پیند خود اس کا نتیج نکال لیس گے۔

مشتم نے ناکسار جافظ نازی

## حضرت مولانا بيرمهرعليشاه صاحب كيجواب

بہم اللہ الرحم المحد ور واصلو قوالساؤ والساؤ مط من الم بی بعد وق و وصحیہ معطی و مرحم اللہ میں اللہ میں صاحب وہا کم السام ورحمت اللہ وہ كانت ، معطی و مرحم بناب مولوی و رالدین صاحب وہا كم السام ورحمت اللہ وہ كانت ، معد بن مرحم بنا تو الله وہ الله بنا ہوں كہ بجو اب موالات بناب كے بجو تصول أيونك في عت جو ب بن كم شان حضرت سائل كا نهايت ي خيال قا اور ند بيان قو بہدى ك يجو ند بو ب ين كم شان حضرت سائل كا نهايت ي خيال قا اور ند بيان قو بهدى ك يجو اب مكاتب شريف النائش بير ب ك ي بيان قو بهدى ك يونك ميان و بيان المحم بيان و بيان المحم المحم بيان و بيان المحم بيان المحم و عالم خور مراحم بيان المحم بيان و بيان المحم بيان المحم بيان مند بيان مند بيان مند بيان مند بيان و معذ ورسمي و بيان مند بيان مند بيان مند بيان و معذ ورسمي و بيان مند بيان مند بيان مند بيان و معذ ورسمي

جواب تمبر (1) سنجد 8 بین آپ نے تحورشیں فرمانی یہ آیا سنجہ قد کورہ کی عبارت بندا (شرکوئی صاحب ہر خلاف الح ) کا بیہ طلب ہے کہ بید نیاز مندشس الہدایت کا جو ہا بن تذریر سے مکھے گا۔ لبندا آپ جود سے بیاد ریافت فرماتے ہیں کہ ابن جریز کو دیکھا ہے یا میں نے رموا، نا بلکہ عبارت فرکورہ ہے مقصو دید ہے کہ جیب سے دمہ پر تیل از شخاص میں جریز و بن کشیر ور المتعاط سی بوگا۔ دوبار دمعروش ہے کہ آپ نے دین تر رہی کی تعیین کہاں ہے۔ سمجھ دں۔ عبارت مذر (تفاسیر معتبرہ ہے شکل ابن جر رہ دان کشیر کی الح) میں قرعموم ہے۔

رہ بارہ منگف ہوں کہ آئر ہی ہے جو اب دینا چا ہے ہیں ہوں مد سر بین ہوں کہ آئر ہی ہے جو اب دینا چا ہتے ہیں ہوں مد طر بین عرض کیا جانا ہے کہ ہے تول ابن جریر کا بہتو بل ثقات مثل حافظ تماد الدین و مد مد سیوطی وغیرہ کی قل فر ماویں ۔ جیسا کہ شمل البدایت میں کہا گیا ہے ہم کو ہسر وہ ہم منظور و مقبول ہوگا۔ بال اس کر ہے کو محض ابن جریر کے دیکھنے کا اشتیاق ہے تو مولوی تحد نازی صاحب فرماتے ہیں کہ بالمشافد و لھا سکتا ہوں ۔ موالانا جھے تو پہلے ہی سوال ہے حسن ظن مسموعی جاتا رما فرماتے ہیں کہ بالمشافد و لھا سکتا ہوں ۔ موالانا جھے تو پہلے ہی سوال ہے حسن ظن مسموعی جاتا رما

جوب نب (2) بیجے تمیر خیان بن عیدید روی بن الحرائ و شویۃ بن الحج فی و یزید بل بارون وحبد الرزاق و آوم بن الی الیس و الحق بن راہو یہ وروئ بن عبادہ و صبر بن حمید و مسند کی بکر بن الی ثیرہ وابن الی حاتم وابن الی ماہدہ الحاکم وابن مردویہ و بولشنی بن اب و بن کر مدر) جن کی ٹان میں ملا مدسیونلی و کلیا مسندۃ الے الصحابۃ الحج فرماتے ہیں۔ جو ب نب (3) میرے نم کی گیائی میں کا منشام وجود نے الحاری ہے ہور تفضی

میں شخص ہے مگر عوارض بھی **فروم نے انتخال ہے ہ**یں ہے۔ جواب تمہر (4) متحد دامثال کا مسئلہ میر ہے تر دیک سیح ہے مگر تجد دشہو دی وحد ہے

بالدكومنا في تبين جويدار برترتب احكام عرفيد كے لئے۔

جو بہنم (5) تنایات انسانیہ ماہیت معروف کانام ہے وجودات قاصد ہوں یا مدہوں یا دونوں سے مغابر اجسام ثلثہ کو بینی ہوں یا برزقی یا اشری زید کے مسمی ہیں انہا ہے تنا رواح مجروح کے لئے مرالہ اہاس جن بال اہر این مجازم سل بھی تنا ، ماہیت یو بھی ہوئے جانے جن مریباں پر فاظ قرائن مشل قبل وصلی نہا ہے شروری ہے ۔ ماہیت بہارے میں میہاں پر فاظ قرائن مشل قبل وصلی نہا ہے شروری ہے ۔

جوب أمر (6) النماء ورس عليهم السلام الوائ الوب و خطالات جومنا في بول "من نبوت كومعصوم و مامون جين ورثه العربال التبائ كيد متصور بوسكمات د فل ال مخدمة تُحدِّدُون اللّه فاتّبهُ وُنتَى يُنحَيبُكُمُ اللّهُ اور لمعد كان لكم في رسُول اللّه أسوة حسة أن عبادى ليس لك عليه أسلطان (الحجر 43) - اور ايها ى فينسخ المله ما يلقى المشيطان حالى وقت بيد اولها عد أمرام جو بعد فناء اتم كانه بو ن المله ما يلقى المشيطان حالى وقت بيد اولهائة أمرام جو بعد فناء اتم كانه بو ن رئمت بي رئمين بول وافل بيرابثارت فذكور ويش داصانت و النيت كاف ق بيد

جو ب(7) الهام و کشف ورویا اصاحهٔ تمله جعب ایمانیا ہے جی اور معیار صحت ونساد کا مطابقت ہے کتاب وسنت ہے۔

جو بنب (8) تاریخ کمیر بخاری کاؤ کر درمنشور کی عبارت میں آیا ہے جو شس جدید میں منقول ہے۔ مواانا یہ سوال ملامد سیوطی ہے دریافت کرنا تھا میر ہے ہے۔ آپ درمنثور رکا مونا نہ مونا استفسار فرمائے۔

جواب نم (9) آیت (بیل دھن الله الیه الداء 159) کے متعلق چوکا ہان الله الیه الداء 159) کے متعلق چوکا ہان کئے اور در منثور ہے آئیہ ملکی کی ہے آپ سب احادیث فدکورہ کی تخریجات و ماں ہے معوم فرما سکتے ہیں ہیں دو جگہ آئیں آئی ہی اور در منثور کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین آفا ہم فدکورہ کو چوکا ہے سب تخریجات ایک ہی جگہ ہے لی بھی ہی اندام ایک حدیث کے بعد بوجہ بھی رو چوکا ہے سب موالانا سب اسائید کی صحت کھید یا عرفیہ ہے فالی تی ماں صرف کی دو جگہ جھے رو بہت فالی تی ماں صرف کی دو جگہ جھے رو بہت فعاک یا ابی صافی کی صنعاف جی سے فدکور ہیں آمر بعد انو بہت مدی کے سرتا تھی جو کہ ساتھ معی کے مطابق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف میں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہے کو کہ شعاف بیں جہاں تھیم سے مطلق روایت کا مطالبہ کیا گیا ہوں۔

جو بانب (10) مخفل اور قانون قدرت جو عبارت باستانا او ماقعل سے منبار ساتھ او ماقعل سے منبار ساتا کا وقتیکی الدالا لد شار کی سے منبار کے معدم ہو کہ سی تغیر نے سے کومرز صاحب کے قدموں میں جونالا نے مربیع جس مقدہ کشائی نہ ہوئی۔

جواب نمبر (11) تفیر بالزائے جس کے جواز میں احتااف نتاویل متنابہ ت نیر مہد، بعدم الباری اور بعدم الرسول کا نام ب۔ تنبیہ بالزائے جس کا جواز تھاتی ب عبارت بے سنباط احکام سے اصلیہ عول یا فرعیہ اعراج عول یا باعیہ وغیرہ وغیرہ بشرط تا بیت۔

تنسير بالرائع جو بالا تفاق ما جامز اور من عند الفيد منشا ببد كامام ب جومخض بو

بعدم باری و معدم الرسول صفع باور آفیہ بغیر حصول علیم نشر وط للتفسیر اور تغییہ متر رافلہ د بب جس بیں غرب کو اصل اور تغییہ کونا ہے قو اردیا ہے۔ اور تغییہ علی القطاع بینی مراد حق سجا نہ القطاع بین ہے اور تغییہ بالدو کی ہے سب مسلی عند کے اقسام میں ۔ تفاہیر قات متد ولد بین بل الدنة تغییہ بالرائے باقسامہ الحسد ہے باک بین ۔ فتقا بر مختص بعلم باری وربعهم الرسول صفح میں تو ہم بغیر امام میں عبداللله پہلے ہوئیں سکتے ۔ اور وہ قتقا بہ جس میں خوض کرنے کے ہم مجاز میں آہے اس کو قدر مخت کے بین الحمل والحمول ہے بہجے ن محل میں تامت کے بین الحمل والحمول ہے بہجے ن الحمل والحمول ہے بہجے ن الحمل والحمول ہے بہجے ن الحمل والحمول ہے بہتے اس میں خوض کرنے کے بعد الله بیکھ بین الحمل والحمول ہے بہتے ن محل میں دانا ہت کے احد المعلیمی رائے نہ ہو گرار ہے تھا ہے کہ بعد تامت ولیل منظر و کے مرجوح سے دانے بالا الد ہو جاتا ہے۔

جواب نم (12) تصحیح احادیث روات کود کچی از آن کل آپ اور ہم بغیر نقل تر ت وقعد مل عن السائٹ نہیں کر سکتے آپ (ایامبدی الاعیٹ ) سے میٹ کوجی خورفر مانا مباد کہ بعد تصحیح کچھے اور بی نکلے۔

مرز اصاحب کے عالم بیارے فائدین آمد ورفت والے مال بغیر آپ کے یا اتباع آپ کے کون ہیں دوسر سال بیار سق اپ الباع آپ وطی اور جَد بین بینے ہوئے ہیں ۔ جَدر انسوس کے کون ہیں دوسر سال بیار سق البام بین بھی مال می انہاں کی کو افرام لگایا وجود س کے کہ صریح طور پر اندظ (ایر کی عبادت گاہ) کا الباق کلام بین موجود سے ۔ آپ اس سی بین ار الماطلاق مور پر اندظ (ایر کو جوہوں کی طریع بین کی الباق کلام بین موجود ہے ۔ آپ اس سی بین ار الماطلاق ماویں کی الباق کی حدیثوں کو انتر رہے ہیں اس موجود ہے یا موجود ہے یا کہ حدیثوں کو انتر رہے ہیں البام مذاک تکام بین کی حدیثوں کو انتر رہے ہیں البام خوا کی تعدید آپ کی تحدیثوں کو انتر رہے ہیں البام خوا کی تعدید آپ کی تحدید البام کے موجود ہے یا

سب تمدی ہے یا نہیں۔ ایک اور گرا ارش بھی معروض کرنا ہوں کہ جواب بیل نقل بالا ستیجاب اور کا ظافل کلام اور مرزاصا حب کا خاص د شخط ہونا ضرور کی سجھے جاویں گے۔ بیدنہ ہو کہ حق شفاد ما قبل اور ما بعد کلمہ کمل بیل استشہاد و بیدویں آیت کا با اشتفاء ہے بگر کر با جسویں سیت کو یا نکل منز وک کر دیا جاوی ہے۔ اور بیلی نہ ہو کر کل ناگر قبل منز حاک کر واج ہو گا مشہد میں خیاں نہ فر ما کر افوام کا لفت معنزت شن کا انگایا جاوے۔ یا نکات بعد الوق ک کوشش تھید میں خیاں نہ فر ما کر افوام کا لفت معنوں نہ فر ما کہ جو الحق میں اور نیز معلوم ہو کہ ضعاف کو بھی ہم بعد گیر ہوئی معلوم ہو کہ ضعاف کو بھی ہم بعد تشہد میں فروی کے بگنا ہو وست صحیح متو از وقبول فر ماویں گے۔ مثلا قول ضحاک ورجوالہ میں بین میں صحاب ترج والتعدیل کو کام میں لعد تمتویت نہ کور کے بغیر مذر سند ہوگا۔ میں می جن میں صحاب ترج والتعدیل کو کام میں لعد تمتویت نہ کور کے بغیر مذر سند ہوگا۔ میں میں جن میں گیا میں گے۔ مثلا قول شحاک ورجوالہ وقت کے تو میر تھی کہ ہے میں اور خوالہ میں گئی کہ ہے میں ان اصاحب کو بھی سمجوادیں گے۔

خود غلط بودس چه ما پنداهیتم

مجھے بھیال ثان آپ کے یہ الموس ن کہ جناب سے ایسے سوالات مرز دہوں عصمت نمیے ، اور مدم وقوع خطا نے الا مراسلیم شن قرتر دو ہو گار مر را صاحب کی عسمت ور مدم مکان خطائے فی العمر التعلیم شن قرتر دو ہو گار مر را صاحب کی عسمت ور مدم مکان خطائے فی العمر التعلیم منتق بر بھان المدم الانا آپ کے احداق کر بھانہ سے مید کرتا ہوں کہ تحری مقیقت مجم و سے درہ آپ می ممنون فر ماویں گے۔ والس منتج متب متب مرہ آپ می ممنون فر ماویں گے۔ والس منتج متب مرہ آپ می ممنون فر ماویں گے۔ والس

المكانف العبر التي الي الله المدعوبيوم شاه تقي عند

س جَد آید طیفہ آنا فی آر ب کرجس کو جارے ایک دوست نے اپ شنہار جس اُن کُل کیا تھا ور وہ یہ ب رک اول تو ج صاحب نے اپ جو شن سوالات کا جو اب تدا ہے کی یہ وجہ بیاں کی کہ بین آب کا مولف خیل ہوں اور مولوی نازی جو مولف ہوہ وہ سی وقت یہاں نہیں ۔ چر اپ اشتہار بین وج صاحب نے سوالات کا جو اب ندا ہے کی یہ وجہ یوں کی کہ جو اپات کا جو اب ندا ہے کی یہ وجہ بیان کی کہ جو اپات کے لکھنے میں ساکل کا اسر شان تھا اس واسطے میں نے جو اپات نیم کھے اب ان دو مخالف وج بات میں ساکل کا اسر شان تھا اس واسطے میں نے جو اپات نیم میں ما

مووی نازی صاحب نے ایک ایک بات اپ ایجاری تائع کی جس سے پیر صاحب کے دونوں قو ل ججو نے تابعت ہوتے ہیں۔ وہ ٹائع کرتے ہیں کہ کوئی ہیانہ سجھے کہ پیر صاحب نے سو الدت کے جو ابات کے دلیے صاحب نے سو الدت کے جو ابات کے لکھنے ہیں دیر اگائی۔ انہوں نے قو پہلے می دن سوالات کے جو بات کھر رکھے تھے۔

ب ہے ویلی اپنے کہ تیں مختلف یا تیں پیر صاحب اور اس کے مریمے کی طرف ہے۔ شاخ ہو میں اور ان میں ہے کوئی می الیہ بات کچی مان لو دوسری دوجیوئی میں اور صاح جووے میں مشامشیور ہے کہ درو ش و راحافظ باشد۔

پیر صاحب پہلے پکھے فر ماتے میں اور جر پکھے اور۔ ان کے مربع ایک اور بی فر ق بات کالئے میں اور ان کو پکھے یا ونہیں ربتا کہ بیر صاحب کیافہ ما جیکے میں۔

# بابوالهي بخش صاحب ملهم

اس طُد اس بات كا اكر فالى از فالده تدبوگا كر اى شر الاور ميں كيد شخص و بولئى بنش اكوشت ميں اوروه كتے ميں كريميں البام بوتا ئے اور بہت عرصے ئے بوتا ہے۔ مدت تك ان كوحفرت مرز اصاحب كے دماوى كى تقدرين ميں البام اور رويا ، بوتے رہے۔ چنا نج وہ جميں هى ساتے رہے اور ايب دفعر كا اگر سے كہ انہوں نے جھے ہے

میں وہ کارچیٹر دکھلایا اور اُس میں ایک جگہ کچھواس طرح ہے تعطا ہوا قبا کہ میں نے دل میں خوں کیا کہ مرز اعباحت کو تو خدا تعال نے بیڑے بیڑے درجات عطائے تگرمیرے کھی تھے جام ہواد لک قصی اللہ یونیہ میں بشاء ۔ فرض یہ با پوصاحب اور ان کے سائقی منٹی عبد ائق صاحب پنشنہ ہمیشہ حضرت مرز اصاحب کی تا مید اور تصدیق میں مصروف رے۔ سین بید دفعہ جب ہے دونوں صاحبان کا ایان حضرت اقدیں کے یاس گے اور سے کی خدمت بیس این البامات کی کتاب کھولی جس بیس بہت سارطب ویا اس بجر بھو تھ تو حفزت قدمی نے بابوصاحب کو این اس مے بینائق پر اتنا انز اتے ہوے دکھے کر زروے '' فقت سمجی یا کہ حقیقت الہام نیا ہے اور کس طرح ہے اس میں بعض دفعہ این خواہشوں ور شیطاں کے دھوکوں کی ملوٹی ہوتی ہے۔ اور عوام کے المامات اور مامورین من مقد کے مامات میں فرق تالیا ( جبیها که حفرت مرزاصاحب نے مفسل طور پر اپنی کاب نیرورت ہ م بٹس میں ہے ) تو بیدیا ہے۔ یا و صاحب کو بری تھی اور ان پر قبل وار د ہوٹی ۔ اور برقسمتی ہے ی بین کی حارت میں وہ تادیا ت ہے جلے ہے ۔ اور طر فید رہد کہ یا تو ان کو حضرت مرز صاحب کی تا بیدیش نہام ہوا کرتے تھے اور یا اب بدسپ ان کی اپی تمنا کے دخل کے ان ک مخالفت میں البامات ہونے شروع ہو گئے ۔ اور یا بوصاحب کو بہبھی عقل نہ آیا کہ ان کے پیر صاحب (مولوی عید الله صاحب غزانوی) حضر مته مرر اصاحب کی تا بعد میں اینا کشف عوم میں مدینے ہوئی ٹائن کر کیتے ہیں اور اس کشف کا در کی دفعہ یا و صاحب ورمنتی میر افق صاحب کے سامنے ہو ااور بیدہ وٹوں صاحب ہمیشہ مرز اصاحب کی ٹائید ہیں رہے۔ ب س و تعد کو بل از اے کے سائے ڈیٹ کیا جاوے قو وہ ساف کہد ہیں گے کہ یا تو مابع للی بنش کے بچیلے اہام شیٹانی اور مجو نے ہیں یا اس کے اپنے بچیلے الہام اور اُس کے پیر کا کشف محونا ہے ۔ بہر حال ما ہو البی بیش صاحب قر دونو ں صورتو ں میں مجبو لیے ہو تے ہیں گھر ہم 'ن کو نیک صلاح ویتے ہیں کہ وہ دوسری صورت کو بیند کریں تا کہ کم از کم نہیں ہے وہر مو وی میریند صاحب نر نوی کے کشف کو شیطانی کشف ند آنا بڑے اور ایسے کی تھے ہی ان کو لڑے نہ ناکا نامیڑ ۔ اور اب امرتسر کے غز ٹوی سروہ کی طرف ممنی مرز اصاحب کی محالفت کی وجہ ہے رجو ت کرنا ان کومنا سب نہیں آپیو تا یہ یا دوصا حب کویا د ہو گا کہ حب ان بزار کوب

نے بیان کر کہ آپ کو البامات ہوئے ہیں آپ پر جمنع کیا اور کہا کہ آپ ہا ہوئی کو بھی ہم میں کر کہ آپ کو البام ہوا کہ جدو تد ہوئے ہوئے ہوئے کہ باتھ کے لئے گئے ہیں البام البی کے استفارات میں ہوئے دو ان ہوئے کہ للہ ہے درک۔ ہوا مر با ہوا ہی جمش صاحب آپ البام البی کے استفارات میں ہوئے دو آپ کے بہود کی طرح خد انقان کے خضب کو آپ پر کے بہود کی طرح خد انقان کے خضب کو آپ پر و روٹ کر لے جیسا کہ آیت آپ ایند قلبا لمہیم کو مو افر دہ حاستیں (ے خام ہے ۔ و روٹ کر لے جیسا کہ آیت آپ ایند قلبا لمہیم کو مو افر دہ حاستیں (ے خام ہے ۔ باہو صاحب کے خور کرنے کے واسلے آتا می کائی ہے کہ ان کے البامات میں کس قدر منظم نے دور ایسا احسادہ اللہ کشیر ا ) کے پیچے وہ کہاں تک آپ نے میں اور اب میں پر مس تھر کے طرف تا ہوں۔

#### دعامين مقابله يعانكار

مولوی نازی نے اپ ان اشتارات کے لیے ش بیشتہا ہے جہزیں اسے کام لیا اور ان کے جواب بھاری جماعت کے آدمیوں نے منظی قر مقامات سے نہا ہے تہذیب کے ساتھ وسے اور بیرجہ شاہ صاحب کے شق وشغل کیا ساری اور کشیز آری کا بید بھی لوگوں پر فام فر مایا ہا ہی اٹنا ہیں حضرت اقدی کی جماعت کی طرف سے کید شہزار کا کا کا کہ آرکوئی مرز صاحب کا قالف ملا ہے مولوی، جادوشین اپنے تہیں تی بر خیال کرتا ہے ورموئی ہو اس واسطے جا ہے کہ وہ ورموئی ہو اس واسطے جا ہے کہ وہ سب مولوی وغیرہ کی میں اور جد ایک اس کی دما قبول ہو ۔ اس واسطے جا ہے کہ وہ سب مولوی وغیرہ کی ہے جو جاوی اور جد ایک لا مالائی مریضوں اور مصیبت زدوں کو سب مولوی وغیرہ کی میں تھی میا جاوی اور جد ایک لا مالائی مریضوں اور مصیبت زدوں ورس ورس کے حصد ہیں آوی ورس ورس میں در اصاحب کے حصد ہیں آوی ورس ورس میں در اصاحب کے حصد ہیں آوی درس ورس میں در اساحب کے حصد ہیں آوی میں در اساحب کے حصد ہیں آوی درس ورس میں در اساحب کے حصد ہیں آوی درس کی درست اور خوفی اس میں در اس کہ درست اور خوفی اس سے فران کی درست اور خوفی اس سے فران کی درست اور خوفی اس سے فران کی درست اور خوفی اس میں وہ تی کی طرف سے میں در اس میں در اس میں در اور میں کی درست اور خوفی اس میں وہ تی کی طرف سے میں در اس میں کی درست اور خوفی اس میں وہ تی کی طرف سے میں دو تی کی طرف سے میں دورہ میں وہ تی کی طرف سے میں جو با آئیں کے جس کی درست اور خوفی اس میں وہ تی کی طرف سے میں دورہ میں وہ تی کی طرف سے میں دورہ میں وہ تی کی طرف سے میں دورہ میں وہ تی کی طرف سے میں اس میں کو تی کی طرف سے میں کیا ہا ہے۔

س شتبار کے جواب میں جو کہ 44 ۔ جون ووقائے کو ٹاکئی ہوا تھا چیر صاحب کے مریدوں کی طرف سے ایک اشتبار ہے تاریخ 46۔ اکست ووقائے کو لاہور میں پڑتھا جس میں

مو دی نازی وغیرہ پیر صاحب کے مرید وں نے صاف کنظوں میں یہ اقر دریا کہ نہ خد جار طرف و رہے ورثہ یاروں کو تاری دیا ہے فیفا ہو متی ہے۔مرز اصاحب ایک طرفہ کتا ن وصامیں ورمریشوں کو خفا دا! میں۔ اس اجتہار میں پیرچہ اٹاہ صاحب کے مربیروں نے یہت کی لغو ور بے ہود دہا تیں خریر کی میں۔ چنانچہ ایک جند مہدی سنوں افر لفنہ وہ لے بی بہت تحریف کرتے ہوے لکھتے میں کہ وہ ورا وراہا کم اور مال بالحدیث والقرشان ہے ور س ا بیس تمام '' ٹارمبدی موجود میں۔''ہم کتے میں کہ آمر بدیات ہے قبیرجہ علیشاہ اور ن کے مریدوں پر کھانا جوم ہے جب نگ کہ اس مبدی کے ساتھ بیعت نہ کرلیں جس میں تم م '' ٹارمبدی کا ہوتا وہ مائے میں اور لفین کرنے میں کہ وہ پر اپر امالم اور سائل بالحدیث والقرآب ہے اور میمن نہیں کہ ایک شخص ورا وراعلم رکھے والا اورق آن وحدیث برعمل سر نے والے ہو اور چر وہ حجبونا ہو۔ پئی آپ کے ٹرویک تو وہ تیا ہو اسویا در کھو کہ ہزار معنت ے 'س رہے جو بیب شخص کو بیا ہر چر فورا مطابق تھم قر آن شریف مُکو مُو ا مع الصدقیاں (التويد 120) أس كے ساتھ تدہو هاو ب وركو كريد سب آپ كا اللم و ب منوى كو ہر گرز مبدی موعود اور ملہم من اللہ ہوئے کا دعویٰ تبیں ۔ بیر صاحب کوڑوی کے مریم یا وجود ہے بیچر کی س قدر کمزور کی کے اقرار کے کہ ان کی دییا بیاروں اور مصیبت ردوں کے فتل ہیں بھی قبول نہیں ہو کتی اور یا وجود ان کی اس دورتی جال کے در کیجنے کے جو کہ انہوں نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کے جواب میں افتیار کی تھی چر بھی بھی راگ گاتے ہے سے کدم ز صاحب کی کتاب کا جواب میں کا یہ

### ا ما من مرزاصاحب كااشتهار دعوت

تب حضرت مرزا صاحب نے بدفر مال کرائی آباوں کے ہم کہاں تک جو ب ویتے جا کیں گے۔ وی باتی جن کا ہم کئی دفعہ جواب وید کچنے ہیں کالف پھر پھر اہرا ویتے جی ورکونی تن بات بیل ہوتی۔ ہاری طرف سے میسوط آبایل ان مسائل کی جمین میں کل چکی جی اب زیادہ ان پر توجہ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ لیمن آمر بیاوگ ٹیک بھی کے ساتھ فیصلہ کرنا جاجی قرائیں آسان راہ فیسلہ کا بیائے کرقر آن شریف ہیں ابند تھاں نے 

# حضرت اقدس كااشتهار

میں فیصلہ کے لئے ایک سل طریق پیش آرتا ہوں اور وہ بیت کر قاس تر فیصلہ کے بواقی ور حقیقت خد اتھاں کے راست یا ریند ہے ہیں ان کے ساتھ تین طور ہے خد کی تا بد ہوتی ہے (ا) ان بیس اور ان کے فیریش ایک وقی بینی یا بدالا تیاز رکھا جا ہے مند کی تا بد ہوتے ہیں امور فارق بیادت ان سے صادر ہوتے ہیں جو حرفیہ مقابل سے صادر تھی ہو سیکتے جیسا کہ آیت و یعجمل لکٹھ فو فادا آس کی شاہد ہے اس کی ماہد ہو اس معارف قاس ان کی شاہد ہو اس کی شاہد ہو تھی اس کی شاہد ہو اس کی شاہد ہو اس کی شاہد ہو اس کی شاہد ہو تھی ہو تھی اس کی شاہد ہو تھی ہو تھی اس کی شاہد ہو اس کی شاہد ہو تھی ہو ت

ورروح لقدی ہے اُس کی مدد کرم اور جو تھیں ہم دوؤں فریق میں سے تیزی مرضی کے مخالف ورتیر ہے 'د ایک صادق نمیں ہے اس ہے ہے آئیں چھین کے اور اس کی زبان کو تھی عر لی اور معارف قر سنی کے بیان ہے روک لے نا لوگ معلوم کر کیس کہ تو کس کے ساتھ ت ور کوٹ تیرے گفتل اور تیری روح القدل کی ٹا میرے محروم ہے ہیں۔ پھر اس دیا کے بعد فریفتن عربی زمان میں ای آئیے کو معسا شروع کریں اور بیننہ وری شرط بھوئی کہ ی فر لق کے یا س کونی کاب موجود ند مواور ند کونی مده گارضه وری بو گا که م ایک فریق چیکے چیکے بغیر سو ز ت نے کے بینے ماتھ سے کھیے۔ تا اس کی تھیج عمارت اور معارف کے نئے ہے دوسر فریق سی تشم کا قتیاں یا سرق نائر کھے۔اور اس کی تنبیر کے لکھنے کے لئے ہو ایک فریور۔ سات تھنے مہدت وی جانے ہیں۔اور زا ویدڑا وہدٹا ومعنا ہوگا ندی مرد ہے میں ہے ہ ریک فران کو اختیار ہو گا کہ اپنی علی کے لئے فرائل ٹائی کی ٹائی کر لے اس احتیاط ہے کہ وہ پوشیدہ طور میر ک کتا ہے ہے مدونہ بیتا ہو اور مکھیے کے لئے فر لیقین کو سات تھیئے کی مسات لیے ک اُٹر کیپ ہی جلسہ میں اور ایک ہی دل میں اس تنس کو کواہوں کے روبر وقتم کرنا ہو گا۔ اور جب فریقین لكوه جكييل تؤاد ونوب تنسيري بعيد ويتحط تين امل ملم كوجن كالاجتمام حاضري وانتخاب بييروبر عليضاه صاحب کے ذمہ ہو گا سٹانی جا میں کی اور اُن ہر سدمولوی صاحبات کا بیاکام ہو گا کہ وہ حاتما ہی رائے ملاہر کریں کہ ان دونول تقبیروں اور دونوں عربی عبارتوں میں سے کوی تمبر ور عمارت نا ئیدروح القدس ہے کھی گئی ہے۔ اورضروری ہو گا کداُن تیز ں بالموں میں ہے کوئی نہ اس عاجز کے سلیلے میں واقل ہو۔ اور زاہ علیتها د کا مرید ہوں اور جھے منظور ہے کہ پیم مہر علیق وصاحب سی شیا دیتا کے لئے مولوی محمد حسیس بنا اوی اورمولوی عید و جیار تو توی ور مووی عبد مقد ہر وقیسر اوبوری کو یا تین اور مولوی منتف کریں جو ان کے مرید اور پیروند ہوں ۔ گرفتہ و ری ہو گا کہ بدیقین مولوی صاحبان حلفا اپنی رائے ظام کریں کہ کس کی تغییر ورع کی عبارت علی ورجہ پر اور تا رہد البی ہے ہے۔ کین پیا حلف اس حلف ہے مشا یہ ہوتی جا ہے جس کا انکر قرمت میں قذف محسنات کے باب میں ہے جس میں تین وفعدتهم کھانا ضروري بيد وره ونول فريق يربيده جب اور الازم بوگا كر اين تغيير جس كا وكركيا كيا يدك کی حالت میں میں ورق سے کم ند ہو اور ورق مے مراد اس واسط درجہ کی تقطیع ورتام کا

ورق ہوگا جس پر جاب اور ہندوستان کے عمد اقتاب ناٹریف کے کینے تھے ہوئے یا ہے ب تے میں۔ ہی اس طرز کے مباحثہ اور اس طرز کے تین مولو ہوں کی کو ای ہے آمر ٹا بت ہو سن كه در حقیقت پیرم به علیشاه صاحب تنس اور علی و مین میں تا سد یا ننه لو كو س لی طرح میں ورمجھ سے بیاکام ندمو رکایا مجھ ہے بھی ہو ۔ کا مگر انہوں نے میر سے مقابلہ پر ایہا ہی کر دکھا ہو تو تمام دنیا کو ہارے کہ بیس اقر ار کروں گا کہ حق پیرجو شاہ کے ساتھ ہے اور اس صورت میں اللہ یہ بھی قر رکزنا ہوں کہ اپنی تمام کیا بیل جو اس دعویٰ کے متعلق میں جا؛ دوں گا دور نے تبیں مخذول ورم دود تبجھ لوں گا۔میری طرف ہے ہیں جس کا ٹی ہے جس کو میں سی یہ شبت ا ثمیا دے میں کو بات کے اس وقت لکھتا ہوں۔ کینن اسرمیر کے خدا نے اس مباحثہ میں مجھے ټال پر د يا اورمېر عليشاه صاحب کې ژبان پند يو ځي نه وه صحيح حر يې پر څاد ر بو ايکه اور نه وه تھا تل ومعارف سوروقہ سنی میں ہے کیٹھالکھ کے یا یہ کداس مباحثہ سے انہوں نے اٹھا رکر دیو تو ال تمام صورتو ب بین ان بر واجب ہوگا کہ ووتو بیار کے جھے سے میعت کریں سے اور لازم ہو گا کہ بیر قرار صاف صاف کنظوں میں بر رابعہ اشتیار دی دن کے عراضے میں شالع کر دیں ۔ بین نکر رلگھتا ہوں کہ میر ۱ بنا رس ر بنا اس سورت میں متصور جو گا کہ جب کہ جبر علی ا ٹا ہ صاحب بجھ کیے۔ ولیل اور قابل شرم اور رئیب مبارت بورلغونج پر کئے بچھ بھی لکھ سکیس ور میں تحریر کریں جس پر اہل ملم تھوکیں اور ففرین کریں کیونکہ میں نے خدا ہے یہی دیا گی ہ کہ وہ ایسا کر ہے۔ اور میں جانتا ہو پ کہ وہ اپیا ہی کر ہے گا اور اسرم بھیچیا و صاحب بھی ہے تیں جائے میں کہ ووموشن اور متحاب الدعوات میں قرو وہلی ایہای دیا کریں۔ ور یود رہے کہ خدانقاں میں کی دیام گز قبول ٹیمن کرے گا کیونکہ وہ خدا کے مامور اور مرسل کے و منتمن میں اس کئے '' نان پر ان کی عزمت کیل ۔

#### پیرصاحب کا جواب

ب بیرم ملیشاہ صاحب بیں اتن ایات و بن کیں کے ان بیر اس فیر اسے میں اس مارف بیان یہ جیرم میں دصاحب اپنی کاب تلس البدایہ کے سخدا ۸ میں لاف دیل کر بیجے میں کرقر آئن شریف کی بھو ان کو علا کی گئے ہے۔ اگر وہ اپنی کاب میں اپنی جہا اس کا اقراد کرتے اور فقر کا بھی دم زماد تے تو ای دموجہ کی جگھ شرور سے نبیل تھی ایکن اب تو وہ ان دولول کا لاسے کے مرقی ہوئیے میں۔ (ماشیر شلق سورہ ۱۹،۱۰۱)

مجھ کو دعوت حاضی جاسہ معقد والا ہوری شراط بچور دم راصاحب بسر وجہتم منظور بے ۔ بٹس مید کرتا ہوں کرم زاصاحب بسر اسلامی منظور بے ۔ بٹس مید کرتا ہوں کرم زاصاحب بھی میری آئید می گزارش کو سلک شراط بچوزہ کے مسلک فرماویں گے۔ وہ بیر ب کر پہلے مدتی میں مصدومت و رسالت لسانی تقریر سے مش فید حضار جسد ہے وجوئی کو بیا ہے تجوت کرتا ہوں کا ۔

<u>ڇن دو هما</u>

مر روائے ہوتھا کلاو فار اولیس پرو تعنی الکلامی بیار سے بیاس شراہ اے کا وافی تھر تھیں وہر واس وہوں ہے۔
''ریز کر جائیں جو شہر اشتہار ہوائیں ارٹ میں اس بیار ہے کہ وائیت بی بیان سالیا محدے جو ٹا ب تمام شک کے سے فیٹ کرتا ہے وی ٹاب حدا تھاں کے روائیت معیار سدق و مدہ ہوتا ہے وہ مجل بین کی ہی و فور سک کے ٹاب معیار میں تھیں کئے اگر بیمس ہے کہ سی ٹا وہا و کے طور پا ان میں اے بھی کوئی بات تیال میا جا ہے۔ ایونکہ حدا تھاں 'ٹی ٹا فول کے ماتھ شک چری رہا ہے جو آھی ہوشی تحدی فوٹ رہا ہے جی سور سال

بجو ب'س کے نیاز مند کی معروضات عدیہ ہ کوحضرات حاضین خیال فریا کر اپنی را ہے ظام فر ہاوس گے۔ مجھ کو شیادے و رائے تنیوں علائے کرام مجوز ومرز اصاحب ( یعنی مولو ک محمر حسین پژانوی و مولوی عید انجار صاحب غز نوی و مولوی عید ایند صاحب وغی پروفیس ا بہوری) کے تیول کرنے ہیں پچھ مذر نہ ہو گا۔ بعد ظلبور اس کے کہ مرز اصاحب اپنے وعوی کو ہیں یہ ثبوت نمیں پہنچا تکے۔مرزا صاحب کو بیعت قربہ کرنی ہوئی۔ بعد اس کے مقایر معدود ہ مرز صاحب میں جمع بیٹن جناب ساری امت مرحومہ ہے منفرد میں۔ بحث تقریری و مخیار ر نے ہو کر مرز اصاحب کو اجازت مقابلہ ترین کی دی جاوے ہیں۔ بدوہ شرط ت کہ انوی جناب اور محقیق حق کے لئے عند العقل مقصے باطن ہے۔ طام نے کہ تین نوایس اور تافیہ بنی کو بعد بطال مضامین کے کچوبھی وتعت اور مظمت نیں ۔ حقیقت مضامین کامحفوظ رہنا عمار پ صدافت کے لئے نہا بیت مہتم یا لشان ہے۔ انکہا رحقیقت بغیر اس طریق کے متعبور ہی نہیں۔ کیونکہ مرز اصاحب کے حقائق ومعارف قرآ نبہ ہے قران کی تصانیف جری ہوئی میں وروہی جنا ہے کو دعوی کے معرم حقیقت کی وہید ہے وحب لگا رہے ہیں ۔ علما و کر ام کی تحریر دہ اور مل دیونت واقیم کافل کی تقریرات اس پر تابعرین به تیا تولیل چونکه بروزمیسوی و بروزمحری ہے ا والكل طلبي ويرطرف بشالندا اس كوموته ركها جاوب گايه اس شرط كي منظوري بينه من تاري متم رہ کے شرف فر ماویں ۔ نہاہت ممنون ہو کر جانبہ ہو جاوں گا۔ کا ٹون نظریت ہور کڑ ہے ﴿ تِ كَالْجُ مِنْ شَاوِتِ وَلَنْ مِحِدُ لَلْمُهُ اللَّهُ مِيدِيلًا ﴿ (الإلابِ 63) كَارِيمُ مَا لَ مُرمَا ے کہ آپ کومین وفت بحث میں الہام سکوتی ہو جاوے گا آپ و ماہ یں۔ اس کا کیا ملات ہو گا۔ ہے شتبار میں می البام ضروری الوقوع کا مستکلے ندفر مانا صاف شیادت و ہے ۔ ان ہے ک سے جامات محتدید اور این افتیاری ہے۔ ورثہ درصورت منجاب اللہ ہوئے ان کے آپیونکر زیر جا ظاند ہوں اورمستکیلے ند کنے حاویں یہ بدجی مانا کرمنجاب ابتد جی تو پھر ان پر عمیل و جب ہو گی۔مثالتے عظام وعلمائے کرام کوتشریف توری ہے بغیر از نفتق او قامت و تکایف عبث کیا حاصل ہو گا۔ لبڈاء ش کرنا ہوں کے ش ق ہے غر ب نیب ان بز ر کو اروں کو '' ہے کیوں ''کایٹ محش ویتے میں ۔ نقط بیوائیب ہی نیاز مندان کا حاضر ہو جا ہے گا۔ بیٹر طامعرونش لصعر نا منظوری شرط مذکوریا نیبر حاصری جناب کی الیل ہوئی آپ کے کا اب ہوئے ہے "

فر التي ميں كد منس البدائية كے صحيا ٨ ميں آياز مند نے علم اور فقر ميں (اف زنى لى ب - يا ظرين صحيد فد كور كے الاحقد فر ما نے كے لعد افساف أر يكتے بيں كد آيا لاف زنى ہے اپ يا ظرين صحيد فد كور أنه " حرب نا والن " " ب مثر م " " ب حيا الله على البدائي الله كا الله على البدائي كورا أنه " حرب نا والن " " ب مثر م " " ب حيا " له الله على الله الله الله على الله ع

مرز صاحب نیاز مند کوئی ملائے کرام کے کی تا ویا حمد جناب کے ساتھ بہتر گرکتا ہے مند جناب کے ساتھ بہتر گرکتا ہوں مند وسنت رسول صلح یا عث انکار ہے۔ انساف و ماویں مش مشہور کا معمد ق نہ شیل گرکتا ہوں نہ اور قران کریم ہے دم مارنا ور نہ نیل (نالے چور نے نالے چڑا) نفاع قرائش جری سلم ) اور قران کریم ہے دم مارنا ور در پر دو کیا بلکہ ملائے تھے کہا ہوں کہ اور چران کا بلکہ موروں کو جب کہا ہے کہا تھے فاموش میٹھے کہی س کمال کے ساتھ ایمان اور کے کا کلیف وی جمال جرام کیے فاموش میٹھے ۔

سپ اپنیارین جو بکو بزے زور وشور سے ارشاد قربا کچے ہیں ۔ اس بھی طراس کے بیجھ بیس میں اس بھی طراس کے بیچھ بیس می اس کے بیجھ بھی تھیا جاوے تو واقع کستاحی اور مورد طاب الل تبذیب تعین ہوسکن سائورتا ہم او کول کی بنسی سے شرم تا ہے ۔ اس سے زیادہ آپ کے اوقاعہ کر افری کی تفتیح تیس کرتا ہوں فقط ہے۔

شہر کی چند ایک عبارتیں عل کرو ہے میں پلک خود انداز و کر لے کہ ایسے اشتہار دیے میں پیرصاحب اور ان کے مریدوں کی کیا نیت تھی۔

الصفح المراعظ المية فرماد مين كاكرال قدر شير جماعت علاد كى تحتربوكرياكر لله المحترب على المراكب المرا

مرشط ہے ہے کہ قبل از بحث آخرین مذکور وجوز ومرز اصاحب ایک بحث آخرین دعوی '- بیت ومبدویت وغیرہ عقامهم زا صاحب پر جونقد او ٹی تخیینا ۱۳۷ کے قیم ہے۔ اور ال کے الہامی کتب میں درنی میں بیا بندی امور دیل ہو جائے۔

( لف ) تعيين وتقر رسوالات حضرت بين ساحب كا منعب موكار

(ب) بحث آخر بری بحث تحریری سے اول ہو کی اسر ایک رور میں متم شاہو کی ق

دوسرے ورتیس ہے روز تھے جاری رہے ہی۔

( جَ ) حِوْضَ بِحِث بِينَ خَلُوبُ مِو كَا اسَ كُورِ بِعِت وَ بِهُ مِنَا إِلَا رَقِي مِو كَابِ

(و) چونکہ اختال ہے کہ ایک تحس مغلوب بھی ہو جاوے اور پھر بھی تو یہ نہ کر ہے۔ س لیے فریقیں کیپ کیپ معتبر طالت صدر ان صدر ان مارو ہے کی وے دیویں۔

(و) مرز اصاحب بیاتی لکودی کی اس بحث کے وقت یا دور ان زبانہ بحث بیس گرکولی بہام سی ستم کا ان کو ہو جاوے جو صدل یا بات شراط بحث و مباحثہ ہو یا مرز اصاحب کو کوئی نیار ت یا اور کوئی نیکوستم علا بیام صاحب کو کوئی نیار ت یا اور کوئی نیکوستم علا بیام وغیرہ تا جاوے کہ تھ بین کوئی بیار ت یا اور کوئی نیکوستم علا بیام وغیرہ تا جاوے کہ تھ بین کوئی الاحتر رہ حال جورا کردیں گے ور اُس البام نار خط بیام وغیرہ بر کار بند ند ہوں گے آر مرز اصاحب اب میدان بین تشریف ندلاے اور اس میاران بین تشریف ندلاے اور اس میارات بین تشریف ندلاے اور اس میارات بین کوئی حیارہ جست کریں گے یا اب شراط بین سی تشریف ستم کی کوئی ویجید یک بیدا کردیں ہے جس سے اس معامل کا وقوی نیر انلب ہو جاوے قویج سمجھ جاوے گا اور اُس کا متبجہ نظری عور پر یہ ہوگا کہ مرز اصاحب کی الی طاقت (وی غد سے جاوے گا اور اُس کا متبجہ نظری عور پر یہ ہوگا کہ مرز اصاحب کی الی طاقت (وی غد سے جاوے گا اور اُس کا متبجہ نظری عور پر یہ ہوگا کہ مرز اصاحب کی الی طاقت (وی غد سے جاوے گا اور اُس کا متبحہ نظری عور پر یہ ہوگا کہ مرز اصاحب کی الی طاقت (وی غد سے جاوے گا اور اُس کا متبح نظری کوئی۔ (تم کامر)

پیر ساحب اور ان کے مواوی نازی صاحب امر وی نے ایک اشہار مصورہ اور ان کے مواوی نازی صاحب امر وی نے ایک اشہار تا اور ان ان مواوی سیر تجر احسن صاحب امر وی نے ایک اشہار تا اور نازی صاحب موصوف نے بیر صاحب اور نازی صاحب ہر دو کی تمام ہاتوں کے مفسل جو ابات نہا ہے تمری ہے و بید و اتمام خوت کے صاحب ہر دو کی تمام ہاتوں کے مفسل جو ابات نہا ہے تمری ہے و بید و اتمام خوت کے و سطے یہ بھی لکھ دیا کہ اس بیر صاحب سید حی طرح حضرت امامنا کے مقابلہ بیل تخییر القرائن العمان میں تو بہ و رہادہ ہی کرنا جا ہے العمان میں تو مب دو کے اور تھے الحرائن میں مقابلہ کونا لئے کے واسطے نہ و رمبادہ ہی کرنا جا ہے میں تو مب دو کے واسطے میں حاضہ ہوں اور ساتھ دی سیر تی اس صاحب نے یہ بھی تحریر فر ایل کے سروی تیں مولوی جو عمار کالف اور بیر صاحب کے مو افق بیں اس وقت بچو زوشم کی سر یہ ٹی ٹر دیس کہ بوالی جو عمار ہے خالف اور بیر صاحب کے مو افق بیں اس وقت بچو زوشم کی سر یہ ٹی ٹر دیس کہ بول نے کے و سطے یہ تر بندیں کی بلکہ امہوں نے نیک بی ہے سرکار دوائی کی ہے تب بھی بھم مان لیس ۔

س پر داتو مولوی جر احمن صاحب کے ساتھ مبادہ متفور یا گیا اور ند ن تین مولوی سے بیسم دال ن کی کہ جر صاحب واٹو وی کا بیطر پن مقابلہ فیم کونا لئے کے وسط خیس ہے۔ ورج صاحب تو بالک خاموش رے لیان اولیٹنی سے ان کے آیک مر یہ تھیم سلطاں جمود فی سے گد کا ہم اموا آیک اشتمار ٹالٹی آردیا کے مولوی جم احمن کے ساتھ مبادہ ہم نہیں کرتے فود مر زا صاحب آلویں ۔ اور او و ب کو دہوکا دینے کے واسط اپنی طرف سے فیر جس مسئلکہ کے طور پر تھیم سلطان جمود نے یہ بھی لکود یا کہ اسر مر راصاحب تیں مائے تو جو صاحب کو ہی ساری شراط منظور ہی موقع پر آئے در فی اساحب تو ہو ہی ماری شراط منظور ہی کہ مولوں کے ایک ماری شراط مولوں ہی کا میں ماری شراط مولوں ہی ہوں گے ) بخد مت بیم صاحب ناری ہوا ہو گئی کہ جو بچھ آپ کا مر بر بر کہ میس ہوت کی اپنی زبان سمار ک سے فی اوری دیم کوسٹ شراط مرز اصاحب کے بد صاحب ایسا کتے بلکہ وود ل کی ول جی تھیم سطان کے جو دیش منظور ہیں آئر یا جا ایس کہ بیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے ہوں گے کہ وہ بھی تاری اجازت کے الیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کے دیم صاحب ایسا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جو بوی شتہا۔ کے جو دیم ہوتے کی صاحب ایسا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جبیشا۔ اور س کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جو دی ستہا۔ کے جو دیم ہوتے کا دیا کہ جو صاحب ایسا کے دو جب چر صاحب ایسا کور شرح کا دیا کہ چر صاحب ایسا کی جو دیم ہوتے کے دیم ہوتے کی صاحب ایسا کے دیم ہوتے کیا کہ دیم کور ساحب کی صاحب ایسا کے دو جب چر صاحب ایسا کے دیم ہوتے کی حد جب چر صاحب ایسا کور شرح کی کے دو جب چر صاحب ایسا کور شرح کی کے دو جب چر صاحب ایسا کور شرح کی کے دو جب چر صاحب ایسا کر کے دو جب چر صاحب کی صاحب کی کی دو جب چر صاحب کی صاحب کیا کہ دیم کور کیا کہ دو کی کور کیا کہ دیم کور کیا کہ دیم کور کی کھر کیا کہ دیم کور کے دو کیا کہ دیم کور کی کور کیا کہ دیم کور کیم کور کیا کہ دیم کور کیا کہ دیم کور کیا کہ دیم کور کیا کہ دیم کور کیم کور کیم کور کیا کہ دیم کور کیم کور کیا کر کیم کور کیم کور کی

جب پیر صاحب ہے مل بروں نے عوام کو دھوکا دینے کے واسطے پیر مشہور یا کہ پیر صاحب نے تمام شراطم زاصاحب کے مان کے پی اور اب وومباحث تقریری کے وسطے الہور آنے والے بیں قریمیں نہایت ی تجب ہوا کہ ایک طرف قر لکھتے بیں کہ تمام شراط مان کے بیر صاحب کے بیں ور دوسری طرف ساتھ می یہ لکھ دیتے بیں کہ مباحث تقریری کے لئے بیر صاحب بیاں آئیں گے۔ یہ بیر بیان داری کی بات ہے۔ یا مباحث تقریری کے واسطے مرز اصاحب بیاں آئی ہی جو تھی جو کہ مرز اصاحب کی دعوت قبول کی گئی ہے۔ اس وقت بیلک کو صل کیفیت ہے گاہ کرنے کے واسطے الا ہوری خادمان حظرت میں موجود کی طرف بیلک کو صل کیفیت سے گاہ کرنے کے واسطے الا ہوری خادمان حظرت میں موجود کی طرف بیل کو صل کیفیت سے گاہ کرنے کے واسطے الا ہوری خادمان حظرت میں موجود کی طرف بیل موری دی ہیں۔

# فراروا نكار پيرمېرعلى شاه صاحب گولژوي

از جلسة تحرية فميه قرح في بمقابل هفترت مسيح موعود

م زاغلام احمرصا حب تا و یا تی

گر چہ تھوڑ سابی بنا کر دکھلا و ۔ اور یا در کھو کہتم نہیں بنا سکو گے۔ یہ ایک مججز و قنا حضرت رسوں کرم کا جو قیامت نک کفار کا سرینچے دیا نے رکھے گا۔

تاعدہ کی بات سے کہنا ہے اپنے شیب سے قدم پر چنتا ہے۔ اور خادم اپنے مخدوم کے رنگ میں رنتین موتا ہے۔ اس زمانہ میں چوحضرت مرز اغلام احمد صاحب تا دیا تی کو مند تعاں نے وین محمد کی خدمت کے واسطے اور خدا کی وجید اور جاال کو دنیا میں تائم کرنے کے واسطے مبعوث کیا اور ان کو اس وقت کا امام تمر ریا اور این کام ہے شرف یا ور ن کو سیج موعود ومیدی موعود بنایا ۔ تو باوجود کیا۔ ایب صدی کے سرے یہ امام کا پید ابونا صدیث شیف ٹیں درج ہے۔ اور بیصدی کا سرا ہے اور اس صدی کا امام سبب فتنہ میسوی کے ضہ ور ہے کہ منتج ہو۔ اور حضر ہے اقدی مرز اصاحب کی تا سیر میں قرح من شریف اور حادیث سب موجود ہیں۔ اور '' تا ن ہے بھی سور نے اور جا نمر نے رہ شان بیس کو دی دہوں ک المرابحر بھی مظرین ہیں کہ اعدہ اض سے باز تحبیل آتے اور آنے دن کوئی دوھر سے بول انہنا ے کہ بیرتا دیاں جائے والے کو جا دوسر ویتا ہے کوئی ادھر ہے کہتا ہے کہ بیرکا دیسے ہے۔ وہی عقر ض جمن کے جواب سینکٹر وں دلعہ کہا ہیں اور رسالوں میں دیے جا تھے ہیں۔ لیم یجر و ہر نے جاتے ہیں۔ اس واسطے مرشدنا حضرت مرز اصاحب سیج موعو دومیدی موعود نے بھی ہے چیتو ہیں اصلاق والسلام کے رنگ جیس مکتر بین کو لاکا را کہ بجٹ و مہا دیاتو بہت ہوئے اور ماطرات ہے قرامت واحادیث کے دلائل دیئے گئے۔ برتم بازنہیں آئے ۔ اجھا ا**ب** فیصد کا طرحن بدیث که جبیبا قرحت شریف کا بد جمز و سے کدوییا کوئی کلام نبیل بنا سکتا۔ ایسا ہی ہ اری طرف سے بدکتا ہے کہ ہمارے تا نین میں سے کی بر بھی اس کلام کے معارف ور و تا کی تبین کھاتے تو اوو و تالف و نیا کے کسی حصہ میں ہو۔

مند تھی ن فریا تا ہے کہ تسارے درمیان کوئی جھگر دیڑ جادے ۔ تو سند دور رسول پر س کا جیسد چھوڑ و ۔ اب بہاں جھگرا ہے ہے کہ مرز اصاحب اپنے دعویٰ میں جیست و مہد و بہت میں صادق جی یا ان کے تفالف و مکذب ان کی تحکذیب جی صادق جی ۔ اچھا اس جھگر ہے کو فر تا ہے جمید کے چیش کرو۔ وہ یا جیسلہ دیتا ہے۔ فر تا ہے جمید کہتا ہے کہ خدا کے برگر بیرہ کا بیہ مثال ہے کہ س سے میں کرایا ہے تھا مہوتی جو اس کے تفالف س سے ند ہو تکیں دور اس بر قر سن شیف کے معارف تھاتے میں۔ اور تیسر اید کہ اس کی دیا قبول ہوتی ہے۔

سے کی افراد اور جا ہے۔ جس سے تاہمت ہو سکتا ہے کہ قات اور ایف کس کے جن میں ہو میں اور نے کا فیصد و جا ہے۔ آر جب ہو اشتہار ہور گاڑ وی کو طاق معلوم ہوتا ہے کہ ہور گاڑ وی دل بی دس میں گاہ ہوتا ہے اور جے ان وقر ساب ہو ہے۔ کو گار آئی یافت کہاں کہ حربی میں تمیے مکویں ، اور ایبا ایمان کہاں کہ قات ان شریف کے معادف کلیں اور میا قبول ہو ہیں آپ نے موری کہ کوئی گئی ہو ہی آپ نے اور بی بنائی عزت پر انجا وجس سے ہو مقابل بی شہو اور مربیہ وی شریفی گئی رہ آو ہے۔ کوری بنائی عزت پر انجی شنی ہی گئی رہ آو ہے۔ کیو کا در جب انہ علی موری بیا آئی صورت میں متصور ہوگا کہ جب انہ علیمی و ساجب بجر کیا ور آئی اور آئی ہی اور تر ایک موری بی عربی کے پچر جی شریفی کہ گئی کی دور لیمی مقابل ہو رہ ان ای سورت میں متصور ہوگا کہ جب انہ علیمی و ساجب بجر کی ہور گئی ہو گئی

ین 'سی مقابلہ ہے نینے کے واسطے چیر کولووی نے بیمنصوبہ بنایا کہ''مرز اصاحب یہے ' س جیسہ میں سینے دعویٰ مسیحیت ومبد ویت کا تقریری ثبوت دیں اور پھر تحریر کی اجازت میو گن' مگر افسوس پیر کولوی کو اتن مفل نمیں آنی کہ اپنے دعویٰ میں اور مہد ویت کے ثبوت کے و سطے ہی تو م زوصاحب نے بیات پیش کی ہے کہ قبیر قر سن کھی جاوے تفیہ قر سن میں نا مب رہنا ہی تو مرز اصاحب نے اپنے دعویٰ کی صداقت کا نشان مقرر کیا ہے اور سی کے و سطے حلسہ ہونا ہے۔ و ''می فر ماتے میں کہ جلنے سے پہلے دعویٰ کا 'بوت دو۔ ہم ٹ ر تے تھے کہ پیر ''واڑوی'' کلق پڑھے ہوئے ہیں۔ 'مر اب ''طق کا حال بھی معلوم ہو گیا ہے۔ جا ہے کو ٹھ الدین کتب فروش جس نے برے شق سے اپنے جیر کا اثار کھایا ہے ور ساتھ ہی مرز اصاحب ہر بہت ہے بہتان اور بے جا افتا اس نے بیں۔ پہلے اپنے بیر صاحب کو منطل کی چنر کامیں روانہ کر ویا۔ اور بجر ان کے اعتبار کے جیبوانے کا راوہ کرتا۔ پیر صاحب کولڑوی نے یہ تجویر اس واسطے سوچی ہے کہ مررا صاحب نے زونی تقرير ون کو پيندنهي کرنا به کيونکه اول تو اين ٿين فياد کا فطر د موتا ہے اور دوسر ہے ايسے لو ون کی زیاں کا متهارتیں ۔ اس واسطے مرز اصاحب پیشتہ قرری ٌ نشگو ً ہا کرتے ہیں۔ تقریر می نہیں ساکر تے۔ اور تیسر امرز اصاحب متنازیہ فید باتوں برنیا ہے اسط سے اپنی کی یوں میں تحریر کر تھے میں اور چوتھا مرز اصاحب کی طرف سے مباحثہ کے واسطے کوئی اشتہار نہیں اور کیا۔ بلکہ یا مقابل تغییر کا اشتہار دیا ہے۔ ان یا قاب کو مدنظر رکے کرچیر کولڑوی نے یہ جا پ عتبور کی کہ ہم پہلے مہاہیڈ کرتے میں چھچے تسے ملھی جاوے ک یہ اور سوچا کہ نہ مہاہیہ ہو گا نہ تمير کي وري و ب اور ہم اس طرح و ست نج حاجي اُگير وويا و رهيل که سرير بھی ن کا چینکار تبیں ہو سکتا ۔ مولوی محمد احسن معاجب نے اپنے اشتہار مؤردہ ماراکست ود ہے ہیں سے کی اور سے کے ٹاکر دمولوی بنازی کی تمام ماقا پ کامفسل جو ہے دیے کر ب یر مشری جست س طرح ہے تام کروی ہے کہ بیرطر بی وگروی کے فہ رہور نکار کا مجوت ہے۔ اور اگر بیراس کا بھا گ جانا نہیں تو وی تین ملاء جوٹنسیہ قرم ن کے وہ سطے تکم متر ر ئے کے تھے اُن کے باس جائیں اور اُن سے ای طر اُ کہتم کے ساتھ جس کا اگر مرز صاحب نے کیا ہے میہ ٹاک کرا دیں کہ دیم صاحب کولڑوی تنبیہ انکھنے ہے ہر اساں وقر سا

## اتمام حجت

ہم اہبور ہما عتم میدان حفرت اقدی سی موہ حفرت مرا آلام محدصاحب
(موسومہ بہ جمن قر تا مید اہبور) امتد بھل ٹا نہ کی شم کھا کر سی اقد ارکرتے ہیں کہ کر بیر ہم
طیشا وصاحب کولڑوی حفرت مرزا غلام احمد صاحب سی موجود کے مقابل ایک جُدہ ہیں کہ کر بغیر
مددو بگر ۔ بعد و ما سات گفتہ کے امر حفرت مرزا صاحب کے بجوزہ اشتہار کے موفق فی فیے
عرفی کر بنا غلبہ وکھا کی تو ہم ایک ہزار رو پید فقد بلا عذران کی خدمت ہیں ڈیٹ کر دیں
عاجب کے دہم مید کرتے ہیں کہ بیر موجود علیجاہ صاحب کے مربع خصوصا حادة محمد اللہ بین صاحب
تا ٹر کتب شرور ہیں صاحب کو تماہ و کریں گے۔ کیونا یہ دافقانا ان کا اختیار ہے۔ ہر رسولال
موقع جیں دیا گیا ہے۔ اب اس سے فاحدہ افغانا یا ندافقانا ان کا اختیار ہے۔ ہر رسولال

# جماعت مریدان حضرت اقدس مسیح موعود ومهدی معہور از لا مور ۱۹ اراگست و ۱۹ ء

م الذ الرحمن الرحيم. واصلو قاوا المام على رسول الكريم (ال يوو السبيل الموشد الايسحدوه سبيلا) كونى سيرهى اور جماياتى كى بات بوقر الس كو افتيارتين مرت وير والروى كام زاصا حب كے مقابلہ سے الكار

حضرت امامام زاصاحب نے جوج علیشاہ صاحب کو اور والوں کو جو والوت کی تھی کہ استان تھے۔ القرآن بعد وہا کے تعییں۔ اس سے جو الولوں نے انکار کر دیا ہے ور مرزا صاحب کی تھی ٹر طاکو ایکی متحورتیس بیا۔ بلکہ رو ما ہازی اور الجہ و بین کے ساتھ پی طرف سے سر لکھو دیا ہے کہ زبان مہا دی ترتا ہوں طال کہ حضرت مر راصاحب نے قبولیت دیا ور اللہ قرآس بیس مقا بلہ کا شبہا رویا ہے۔ اس جو گاڑوی کے مر بدوں کو اپنے جو کی بمار دی بیاس کی دما کی قبولیت کا پہلے تھیں ہے قبولی ہے کہ مر راصاحب کی شراط ان سے متحور کر تیں ۔ ورویا ورموارف قرآل بیس مقابلہ کراجی جو کہ انہا ، کی سنت سے وردیم کو لوگ کی اللہ بیا ہو کہ انہا ، کی سنت سے وردیم کو تی کا تی بیاس کا آب کہ جو کہ انہا ہو رہے ہو گاڑوی کی دیا مرز اصاحب کے مقابل جی حقید و مذر بر اصاحب کے مقابل جی حقید کی دیا مرز اصاحب کے مقابل جی حقید کی دیا مرز اصاحب کے مقابل جی قبوں ہو گئی ہے اور اس کے فرائ ہی کہ ایس کی دیا مرز اصاحب کے مقابل جی جو کہ انہا ہو کہ جو ایس جو تھی ایک جو ایس کی فرائ ہو ہو جو تھی ایک جو تھی ایک اشتہار تو اس اور دیا رہ سے دیا تھی مرز اصاحب کے مقابل جی اشتہار تو یہ ایس جو دیا ہو رہ وہ مورز صاحب کے مقابل جی اشتہار تو اسے اور دیا رہے وہ عیشاہ زیر بھی میں ایس اشتہار تو اس میں جو مولوی سرد تیں جو عیشاہ زیر بھی استہار تو اسے میں جی عیشاہ زیر بھی میں ایس کے قبیل میں حضرت مرز اصاحب کی طرف سے جی ایک اشتہار تو اسے اور دیا رہ دیا ہو مولوی سرد تیں جی عیشاہ زیر بھی

کامفصل حال درج ہے ٹائفین ان کو پڑھ ایس۔ مشتم

ا بهور خاوما ت حضر ت مسيح موعود

۱۲۰ گست ۱۹۹۰

فہ کورہ با اوہ بھتی رات کے ہی جنے ہے ناظرین ہرواضی ہو گیا ہوگا کہ بیر صاحب

ور ان کے مریوں نے اس وقت ایمان داری کی کہاں تک قدر دانی کی اور پلک کو دعوکا دینے کے سطے کیا پہر کوشش کی۔ اس وقت اپنے فریب میں اپنے تیں کامیاب بجھ کر اس حب کے مریدوں نے متفرق مقامات سے بہت سے گند ۔ اور تا پاک اشتہار جاری کے ور سطے کیا پہر والے بی موالات سے بہت سے گند ۔ اور تا پاک اشتہار جاری کے ور سطے لئے پہر والے بی موالات میں مد پر ایر کو کہ جوش کا لفت میں مد پر ایر کو بھی جوش کا لفت میں مد پر ایر کے دیا تا بچہ ہم میر صاحب کو اور ای کے اشتہار کے اشہار کے قیم دور بیر صاحب کے مرید فاص می جو نے کہ دویوں نے بیر ہم شاہ صاحب کے ساتھ تعلق پیدا کر کے بیا فیش حاصل بیا نب ور کس تم کے سالوک کے متازل بیں مشق کی ہے کا برش مشہور ہو ایک ورحت اپنے کیا ور کس تم کے سالوک کے متازل بیں مشق کی ہے کا برش مشہور ہے کہ درحت اپنے کیا ور کس تم کے سالوک کے متازل بیں مشق کی ہے کا برش مشہور ہے کہ درحت اپنے کیا ور کس تم کے سالوک کے متازل بیں مشق کی ہے کا برش مشہور ہے کہ درحت اپنے کیا ور کس تم کے سالوک کے متازل بیں مشق کی ہے کا برش مشہور ہے ایک کا م ش مولوک سال کی اور جھر ایس کا میں مولوک سالوک دیتے ہیں۔ عبد ایس کے مرید فاض مجد این ور مورد 10 اور گست میں اپنا جو اب کلود ہے تیں۔ میں بیا جو اب کلود ہے تیں۔ میں میں بین کی عبار سے میں بین کی عبار سے میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔ میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔ میں میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔ میں میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔ میں میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔ میں میں میں بینا جو اب کلود ویتے تیں۔

# اعتراض

مستحضرت رسول خدا صلعم سورہ زفرال کے ملعے خلط متحجے۔ ازاف او ہام صفحہ ۱۲۹۔۱۲۸

## جواب

1- مرز اصاحب كي تصنيف از الداو بام مصفحه ١٢٨، ١٢٩ يس اول عي ترتب

مطعقا حصرت رسول خداصلی امله ملیه و تلم کانام یا آپ کا پیچه نا کرآپ کی طرف کوئی شاره ہر گر ہر گزشیں ہے۔ناظر مین خود از الداو ہام کود کچھ لیس اور پیم افساف دیں کہ پیر صاحب کے مریدین مولوی نازی اور مجمد دین کو کہاں تک چکی ہو گئے کی مادت ہے۔

## اعتر اض

2 - حفزت رسول انرم خاتم الجهيس والسلين نهيل جي- از الد او بام صفحه ٣٢٢.٣٢

## جواب

ز لداوہام کے ان سمجو ں میں حضرت مرزا صاحب نے تو بیرتخریر فر مایا ہے کہ جو وگ بیہ کہتے میں کہ ہم نے 'بوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جبوٹ ولئے میں ۔ حضرت مرز صاحب کی مسل عمارت ں سمجوں میں اس طرح ہے۔

من نبوت كا وعوى تين بلكه محد منيت كا وعوى شداك الله من

ور ب دونوں سفوں کے اندر جن کا حوالہ مکذب ساحت نے دیا ہے۔ مر کوئی ہے مناظم سے دیا ہے۔ مر کوئی ہے مناظم سے مناظم

## اعتر اض

2 - قر سن شرايع المن كا يال أم ي مونى بيل و الدعوام مع و ١٠٠٠

## جواب

اڑالداویام کے منجہ ۲۹-۲۹ میں حضرت مرزاصا حب نے تخافین کو یہ سمجہ یا ہے کہ تم جھ پر سخت کلائی کا کیوں افرام لگاتے ہوئی کے واسطے فی اور حرارت کا ہونا نئر ورک ہے۔ ورو تعات کا ظبار گان نمیں ہوتی۔ یع نکہ اُسر اس کوتم گانی سمجھ و پھر تمہار اور اض قر سن شیف پر و رو ہوتا ہے۔ یع نکہ ق آن شرایف میں کفار کے حق میں شخت الفاظ استعمال کے گھے میں۔

نوے ۔ اس جُداً رکونی شخص ہے احتراض ہوئے آئی شریف تو خداکا کلام ب خد کو ختیار ہے وہ جے چاہے ہرا کے مرزاصا حب کون ہوتے میں جو ی کے حق میں شخت انظامیس تو ہو ہو جو مضرے کا قرآئی بیف کوخدا کا کلام یا شخ والے تو سخصرت علی ہے ۔ بند کی وقت میں صرف تھوڑ ۔ ہے مسلمان می تھے۔ کنار تو اس وقت بھی مہی احتراض ہرتے تھے کہ محر (صلے احد ملیہ وہلم) لو وں کو گاڑیاں ویا بچرتا ہے۔ اور سے بچی احتراض ہرنے و ہے تو مکد میں اور مشکرین می میں ورزیہم قوالے تین کے مرزاصا حب جو پچھ کھے ور کھتے میں وہ مند تعان کے حکم اور اس کی رضا مند کی کے پیچے ہے۔ اور ملا وہ ازیں ترخد اس ہو یکھ کتے تیں کے مرزوہ وہ کائی سند ب

اعتراض

4- قيامت تيس بون - تقرير كوني تيس ب- سفيدوم ما كل اي در الداومام

### بنواب

س سفیہ بین مطاقا یہ العاظنیں میں اورا سے اتبام کے جواب بین ہم سوئے س کے کیا کئی کہ نفسهٔ اللّه علی الْک دبین ہم الله الله علی الْک دبین ہم الله الله علی الله علی الله علی الله علی مرز صاحب نے بی کی کیب میں مثلہ تقدیر ور مرز صاحب نے بی کی کیب میں مثلہ تقدیر ور قیامت کے ڈوٹ بین منسل بیان بیان بیان۔

عرض اور بھی بہت ہے اسی طرح کے اتبام اور افتر ایس جو کہ ہم پر بالد سے کے اس میں ورویر صاحب کے اشتہار کے ساتھ ٹاک کے کے جی اور اس جگہ ہم نے نمونے کے طور ایر میار بوتیں کسی لکھ دی جی جن سے باب الدازہ کر لے کہ ہمارے خالف ہم پر جو تہام نگاتے میں ان کی اصلیت کیا ہے۔ وہی سلے مذار اور ہم دعویٰ سے کہتے میں کہ بیر عبارتیں ان صفوال میں سے پیر صاحب یا ان کے مرید مولوی نازی یا محمد دین ہ میز نمیں دکھا کتے۔ ور جب بیرصد اقت کے راہ میں یا کذب کے دارہ میں رہے میں صد اقت کے راہ میں یا کذب کے راہ میں

## بيرصاحب لابهورمين

جب آدیان اور ادبورے ال سم کے اشہارات نظے اور پیر صاحب کو یقین ہوگی کہ دخترے من را صاحب اب اس معابد و پر پڑھ ہیں جو وہ انجام سختم میں کر چکے ہیں کہ ہم ب مراح ہوں ہے گئی کہ اور پیر صاحب نے ویکھا کہ اب قو مرز اصاحب تخریف اور پیل کے اور پیر صاحب نے ویکھا کہ اب قو مرز اصاحب تخریف اور پیل کو دھو کا وینے کا عمد و موقعہ ہو قر سپ جبت ب مرحدی ور سرحدی منزاج مربیوں کو ساتھ لے سر ۱۳۴ ہاری اگرت و موال کو لا بور ہیں " برحدی ور سرحدی منزاج مربیوں کو ساتھ لے سر ۱۳۴ ہاری ارش والے ہو والا بور ہیں " کہ ہے ہے نے آپ کو ایڈ رائی ویا ۔ اور پیر صاحب کے مربید و ب کے مربید و اس نے منظور کر لیے ہیں صاحب کے مربید و اس ابول نے منظور کر لیے ہیں۔

س پر او ہوری فاو مان حضرت مسیح کی طرف سے تیسر ااشتہار کا اکر آمر پیر صاحب مہیں طارع ویں کہ انہوں نے حضرت مرر اصاحب کے تمام شراط منظور آمریلے میں ۔ تو مرز صاحب ب بھی یماں مجاویں گے۔ ٹر اس کے جواب بیس بھی صدائے برنخو ست ۔ وو شتہار بینہ ذیل میں ورخ آبیا جاتا ہے۔

## سم الله الرحمن الرحيم خمد ه وصلّے علی رسوله الكريم

# حضرت مرزاصاحب کے بالمقابل تفییر القرآن کے الکھنے سے پیرمہرعلی شاہ صاحب گوڑ دی کا انکار وفرار

و لا تلبشو ا اللحقَّ بالباطل و تنگُسُهُو ا اللحقَّ وَ انْتُسَمُّتَهُلَمُونَ (الِمَروه) ترجمہ سااس طرح کی جمولی یا تیس شہناؤ کرفن کا پہنے تنا لوگوں کو مشطل ہو جائے۔ ور س طرح فن کو نہ جمیاؤے یونکہ اسمال شماتم سب یکھ جائے ہو۔

کیونکہ اس میں پیر صاحب موسوف کوجی مبللہ کے لئے بالیا گیا تھا۔ جس سے جو ب میں پیر صاحب نے فاموثی افتیار کر کے مباللہ سے اینا انکار وفر ار ٹابت کیا تھا۔ جبر

یہ جارسال کا واقعہ ہے۔ اب جیسا کہ حضرت مرز اصاحب نے بیر صاحب کو وی کو بہب اُن کی ہے جا مخالفت اور اپنی آب میں علم وفضل کی اف زنی ہے اس بات لی وجوت ن کہ وہ اُن کے مقابلہ میں بعد دیا کے قاآن آر بیف کی چھڑ آیات کی قسیر عوبی زبان میں مکھیں ور پہلے کو دھا میں کہ قبولیت و ما و معارف قر آنی کا طانا کس کے حق میں مومن ہونے کا فیصد و یا ہے ۔ تو بیر صاحب واثر و ی بات بیش کر دی کہ نمارے ساتھ پہلے زبانی مباحث سرو حال نکہ مرز صاحب آئے ہے ۔ بارسال پہلے ٹالی کر تھے میں کہ اب ہم ن امور میں مباحث نیس کر ہیں گر ۔ اس میں جی صاحب آئے ہے جا رسال پہلے ٹالی کر تھے میں کہ اب ہم ن امور میں مباحث نیس کر ہیں گے۔ اس میں جی صاحب آئے واثر وی کا ندا تنا ایمان ہے کہ ان کی و ما حضر سامن میں و سطے مامنا کے مقابلہ میں قبول ہو اور ندا تی ایافت ہے کہ با اتنا می تھیے حر کی لکھ کیس میں و سطے انہوں نے سے جے بازی کی۔

یوں پنے پیر صاحب سے صاف الفاظ میں ہا افتہار ٹیمل داوائے کہ جمیل معترت مرزا صاحب کے جہتی معترت مرزا معاجب وہ ناری آئے الترائی میں مقابلہ معلور ہے۔ اور آبر چہ بو جب دموت حصرت مرزا صاحب وہ ناری آئے رکی ہے۔ جس تک کہ پیر کواٹوں و معاسب تاریخ مقابلہ علوری آبر وہان جاوی تو دور رہ معاسب تاریخ مقرر کی جاوے اور جلد فیصلہ بھی جو جاوے دعفرت اقدی مرز صاحب مخاسب تاریخ مقرر کی جاوے اور جلد فیصلہ بھی جو جاوے دعفرت اقدی مرز صاحب تخریف لاویں ورشہ منزل برمزل وہ رو پر چھس اور نارا پہلے ہی ملسلہ بیری مربی کے صاحب سے کہا نے مرزا صاحب کا ہم الریخ ہی تارا پہلے ہی کہا ہم بیری کو بیر صاحب سے کہا نہ منزل برمزل دورہ پر چھس اور نارا پہلے ہی نارویں آبر بیر صاحب سے کہا نہ مرزل جو تا دورہ کر ہے کہا ہم اللہ بیری کی مربی کے بیری ہم تو الدیور بھی تھ بھی لاویں ۔ لیمین ہم تو بیری شرح می مربی ہم تو بیری تر ایسان ہم تو رہ ہم کی تاریخ کی خرج می کا منصل و کرہم نے اسٹ ایسان کی کردہ میز ایسان ہو کہا ہو گئے ہیں کہ وہ مرز ایسان ہو کہا ہو گئے ہیں کہ وہ مرز ایسانی کر کیس کے۔ اس لیمی الموں ہے کہ کہا کہ کہا م کے لئے شام کا میکن کے جات کی المری کے ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئے ہو کہا ہو گئے گئے گئی کہ وہ منز سے مرزا صاحب کی خروا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہا ہو گئی ہو گئی گئی کہ وہ منز سے مرزا صاحب کی الموں ہے کہ کہا گئی کہ دورہ کی تاریخ کا میکن گئی کہ وہ منز سے مرزا صاحب کی در جات کا میں کہا ہو گئی تا ان المدی ہو گئی کہا ہو گئی ہو گئی کہا ہو گئی گئی کہا ہو گئی کہا ہو گئی ہو گئی کہا ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہا ہو گئی ہو گئی

#### المشتهر

تحكيم فضل جي (پريزيدَنت )ومعران الدين (جائث سيكيري) انجمن فرق نيدا، جور

جب س اشتہار کا جواب جمیں ہیر صاحب کی طرف سے سوائے فاموشی کے یجھ نہ الا تو بجر ہم نے پہتی تبجویز مید کی کہ چیو آدمی وئی محاد کے ترجیم صاحب کی خدمت میں بھیج ویں رش میر بیر صاحب میداقد ارکز ہیں کہ ہم کوم زاصاحب کے ساتھ مقابلہ تمیم میشور ب تو فیصد ہو داوے۔

جارے اس اوا کو لے کر میاں عبد الرحیم صاحب وارو نہ مار کیٹ (جو کہ مرزا صاحب کے مرید نہیں جیں) کن دواور میں کے بیج صاحب کی خد مت جی نماز ظہر کے وقت پہنچے۔ جس کے جواب جس بیج صاحب نے فرمالا کہم اس کا جواب عصر کے بعد ویں گے۔ مَّر جب یا بی جب وارو نہ صاحب کے قوو ہاں پہلے ہے یہ انظام کیا گیا تھا کہ درو نہ صاحب کو باہر ہے ہی وائل کر دونا کہ نہ وہ چیر صاحب کے سامنے ہوں اور نہ سپ کو جو ب دیناریز ہے۔

ہیں و رونہ صاحب کو پیر صاحب کے مربع وی نے باہ سے ہی جو اب و سے دی کہ پیر صاحب سی بھو کا جو اب نمیں و ہے۔ اس جگہ ہم اپنا بھا جو چیر صاحب کے نام اُنھا گیا تھا عقل مروسے میں۔

# خط بنام پیرمهر شاه صاحب

يم الله الزحمن الرخيم حمد أو وصل على رسوله الكريم

ورخواست بخدمت جناب خواجه پیرم. آناه صاحب محاوه فقین گرفزه حال وار داد بور با بجناب پیر صاحب!

نے ہیں بات کو منا سب سمجھ ہے کہ جناب کی خدمت میں اوب سے گزار اُں کر ہیں کہ اگر ور میں حقیقت جناب و بین اسلام پر رحم کر کے اس بڑھ نے کو المانے کے لئے جی لا بور میں کثر ہے الدے میں قولے الفور اپنے و مخط خاص ہے اس مضمون کی ایک تر بر تا ان کر دیں کہ سم مرز فام احمد صاحب قادیائی کے ساتھ ان کے مورجولائی و مثابے وہ لے اشتہار کے مطابق بر کم وکا ست شراط ہے مباحث تقییر فریش کرنے کے لئے تیار میں ۔ ایمی تحریر پر کم نا کم ایمور کے جا رشید ورسوں اور مولو ہوں کے شاو تا و شخط کرا دیں اور اس میں کوئی وجیدہ میں رہ ہوائی موجا ہے کہ ایمان اور حلے نفتوں میں تعین کرا س طرز کے مورت یو فوجو ہوں کے شاو تا و حلے نفتوں میں تعین کرا ہی طرز کے مورت یو فوجو ہوں کہ اور حلے نفتوں میں تعین کرا ہی طرز کے مورت کو تیار ہیں ۔ ان کے مورت کے شائی کر دیا ہے ۔ ان کے مورت کے شام حدہ تھے گائی کر دیا ہے ۔ ان کے مورت کے مورت کے تائی کر دیا ہے ۔ ان کے مورت کے مورت کی مورت کے تائی کر دیا ہے ۔ ان کے مورت کے مورت کی تیار ہیں ۔

ہم بیرطن باوب کرتے میں کہ مدات ہاں فیطے کے لئے کا وہ بوں اور کسی طرح الریخ خیول ندفر ما میں۔ اور ہم سپ کو جا اربار خدا کی متم وے کر عبد کرتے میں کہ س برے تناز مارے نائے کے لئے اس فیش کروہ مبادلاتھ تیسے نوشی کو با میں۔ تا کہ فتن و باطل میں فیصد ہو کر صلاح و اس بیرا ہوں کیونکہ اس آپ سے اس سے فیش و بیس بیایا میز بیرہ و طور میں فیصد ہو کر صلاح و اس بیرا ہوں کیونکہ اس آپ سے اس سے فیش و بیس بیایا میز بیرہ وطور میں جو بات کا کہ آپ کی نہیت میں خشا سے افتاق میں میں تناز میں میں فیت میں خشا ہے اس اللہ میں فیت کر بیل میں میں فیت کی نہیت میں خشا ہے اس اللہ میں فیت کی بیا ہو ہے ہیں۔

ہم یفیس کرتے میں کہ فی الواقع آپ کوئل سے اس اور محیت ہے۔ تو ضرور اس پر غور کرس گے۔

سی عربینے کا جواب موصول ہونے پرٹ جواب ہم اس کو ٹا آئے کر ہیں گے والس م مطلے من میں اقعد کی مور در 14 راگست وعیلیا

کمانت ب .. فا کسار معروج الدین عمر حا حد سکرری انجمن فر تا بدلا مور .. تعلیم فعلل

للى بريزيئير مستجمن فأتان

نو و شد کواوشد کواوشد کواوشد

و شخط معربی المدین علی عند و مشخط عمر العزام علی عند و مشخط فروک عمر القال الدار المقال الدار المار المار المد الرادی علی عند شامل الله المرادی العرب جب اس بیں بھی ہم کو پیر صاحب سے سکوت کے قرنے بیں کامیا فی نہ ہونی قو پھر مم نے پانچویں دفعہ آپ کو بذر البید ڈاک ایک رجنزی شدہ اطار دوانہ آیا۔ کہ تااید اس کا جو ب ویں مرافسوی کہ بیر صاحب ایسے ڈرگے کہ انہوں نے رجنزی لینے ہے بھی اٹکا ریا۔ بہم منذ الرحمٰن الرحیم

حمد أ وصلى على رسوله الكريم

والْعصْرِ انَّ الْإِنْسَانَ لَقَى خُسْرِ الَّا الَّذِيْنَ امِنُوْ وَعَمَلُوا الصَّلَحَتُ وتوا صوًا بالنَّحقَ وتواصوًا بالصَّبُرة

# رجسٹر ی شدہ چیھی

بخد مت پیرم علی ثاہ صاحب ً ولزوی

علی کید موقعی نہا ہے اوب سے معرفت دینر معراج این کا ام ای دری ایل ہے۔

"پ کی خدمت بیس اس لئے ایجا تھا کہ آپ سفانی ہے اپنی کا اس دی تھی تو ہے کید شہار

چیو کر شائی کر دیں ۔ کہ آیا وہ شاط جو حضرت اقدی الا منام (اغلام احمد صاحب سیج موقول نے

"پ کی دعوت بیس موارج الی دوجائے والے اشتہار بیس متر رکی ہیں سب کی سب بار کم
وکاست آپ کو معنو رہیں؟ آپ نے اس مواکو پڑھ کر تاصدوں سے وعدہ کیا تھا کہ صر کے

بعد جو ب دیا جائے گا۔ آپ کا وعد والجی گزر چکا ہے۔ اور ابھی کما آپ کی قلم وزیان ہے

کولی آو زئیس سی ۔ اس قدر اجھار کے ابعد ہم پیر اس تحریر کے در بیجے سے آپ کو یاد والا ہے

میں کہ آپ بنا ہے وعد واکریں ۔ کیونکہ آپ کی کوئی تحریر اس وقت تک چری شراط مندر دید
شہار مرز صاحب کے مطابق سید سے طور پر قبولیت مہا دیر تنہے التر آن کے باب جس شائی

اسما معزز تاصدان جونل ہوائے کے سرآپ کی خدمت میں حاضہ ہوئے تھے میں مید الرحیم صاحب وارونہ مارکیٹ ۔ تبیم سیدمجر مید الله صاحب عرب بعد وی منگی مید اتنا در صاحب مدرس ۔ میں مع بعثی صاحب وکامد ار

مؤر زر ۲۴ اراگت ۱۹۰۹ء

غا کساران \_قلیم نفشل افہی ومعراج الدین عمر

نوٹ ۔ پونکہ کل جواب و یئے میں آپ نے ایفا سے وعدہ نہیں میا اس لیے س تحریر کو طبع کرا کے رسال کیا گیا۔

جب ہی کے جواب میں بھی جی صاحب خاموش کی رہے اور آپ کے مریدوں ورخوش عقاد او کو ب نے ہے جو ہے مشہور کیا کہ جی صاحب نے مرز اصاحب کو تمام شریع مظور الرکے بی ایک تاریس وی بین اور مرز اصاحب کی طرف ہے کوئی جو اب نہیں آبا ہے میں اور مرز اصاحب کی طرف ہے کوئی جو اب نہیں آبا ہے ہے ہم نے ایک اشتہاراس مضمون کا دیا کہ ہے یا افکل غلظ ہے کوئی تاریس وی کی اور کوئی منظور کی شراکا کی بیج صاحب نے مند ہے اقد مراکا کی بیج صاحب کے مند ہے اقد مراکا کی بیج صاحب کے مند ہے اقد مرکا کی بیج صاحب ایک افزا مند ہے کوئی اللہ کے کہ جو اب دیے کا جو وعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور ہے تجویز وی کہ کوئی جو اب دیے کا جو وعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور ہے تجویز وی کہ کوئی جو اب ہے و او اُس میں جواب دیے کا جو وعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور ہے تجویز وی کہ کوئی ہو ہے ہے و او اُس میں جواب دیے کا جو وعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور ہے تجویز وی کہ کوئی

وم الدافعي الرحم

حدة وصلى على رسول الكريم والا مكتشوا الشهادة أو من يَكتُسها فانَهُ اللهُ فَلَيْهِ أَوا لِلهُ مِما

بمملون عليمُ (الِرَّوْ284)

اور نہ چمپاو کو ای جو کوئی اے چمپاہ ۔ اس کا ول سبکا رہے

## پیرمهرعلی شاه صاحب سے لندایک شہادت کا واسطہ

پیرم بل شاہ صاحب کے مریدوں نے شور کیا رکھا ہے کہ اور تاریخ گست کو ہیں صاحب نے حضرت میں تاریخ گست کو ہیں صاحب نے حضرت میں تاریک وی ضاحب کی خدمت میں تاریک وی تحمیل کہ بسرف آئید قرآن کا وی طرز ہے آپ کے ساتھ مباحثہ کرنا منظور کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ مباحثہ کرنا منظور کرتا ہوں جو آپ کے جام جولائی ویوائے والے اشتہا رہیں ورخ ہے۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خاص چیر صاحب کی زبان سے بھی یہ بات کی ہے۔ نیز ان لوگوں نے مورم الناس کو دھوکا

میں ڈیلنے کے لئے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ چیر صاحب نے حضرت اقد می مرز اصاحب کی شرط کے مطابق اشتہار ٹاکٹ کر کے ان کو پہنچا دیا تھا۔

ی لئے ہم پیر صاحب ہے شاوت تھ لینے کے لئے عرض کرتے ہیں ون کے گرم کرتے ہیں ون کے گرم کرتے ہیں ون کے مدر ساحب ہے دار ہیں ورئیسوں کے جلنے ہیں تین ون کے مدر حلف فن کر سیات کو تابت کردیں کرچیر صاحب نے ۱۹۸۵ را کو کو مصون ند کورہ و حفرت مرزا صاحب کی خدمت ہیں تا رہیں رواند کی تعین اور اسی طرق ہے ہی ابول نے خوا خد اتعالیٰ کی تشم کھا کرتا بت کردیں اور اپنا اسل مشتبرہ و لکنا دیں کہ جس ہیں انہوں نے خوا حضرت قد س سے موجودم زاصاحب کو اتعالیہ کہ آپ کے ساتھ مبادی تخییر التحرات تمام شراح مدرجہ شتبار ۱۶ رجا الی موجودم زاصاحب کو اتعالیہ کہ آپ کے ساتھ مبادی تخییر التحرات تمام شراح مدرجہ شتبار ۱۶ رجا الی موجود میں اور اور اقد در کرتا ہوں کہ معدرجہ شعبار اور اقد در کرتا ہوں کہ معدرجہ شیبار اور اقد در کرتا ہوں کہ معدرت معدود تا ہوں اور در ہیں گئے۔ در انہوں مرز صاحب کی تھی گئی گئی ہی میں صاحب کو اکاون رو بے ایکور مدر ہیٹی کریں گئے۔ در انہوں میں در ایون فاقت ن کی راست مازی مجھ لے۔

## بهم ایندالرحمن الرحیم خمد ؤ وصفی علی رسولدالکریم مام لوگوس کو اس بات کی اطلاع کرک

# پیرمهرعلی شاہ صاحب گولڑوی نے

## میری دعوت کے جواب میں کیا کا ررہ انی کی

ور حقیقت بیدانیا کام ب جوبج تا میدرون القدی بر گرا بیام پدریمی بوسکنا در سر می بیر صاحب س طریق بیشار کو منظور کر لیتے تو ان کے لئے بہت بہتر تھا کیونک وہ بل علم بھی کہر تے میں اور ان کے مربید ان کو تھب اور صاحب والایت بھی بھتے ہیں تور انسوس کر نہوں نے منظور نہ یا اور چونکہ طلے طلے انکار بیس ان کی علمتیت اور تنظیم بر ان گلگ تی س نہوں نے منظور نہ یا اور چونکہ طلے طلے انکار بیس ان کی علمتیت اور تنظیم بر ان گلگ تی س لیے کید ویال بازی کی راو افتیار کر کے بید جمت بیش کر دی کہ تب کے شر الط منظور ہیں تگر اور قر سن وحد بیث کے رو ان تر مواوی مجمد ان بیس بی بیدرانے ظام کی کرتم اس بحث بیس می میں میں دی ور ان کے ساتھ کے دواور جوبیوں نے بیدرانے ظام کی کرتم اس بحث بیس می میں میں میں دی ور ان کے ساتھ کے دواور جوبیوں نے بیدرانے ظام کی کرتم اس بحث بیس می دی دور ان کے ساتھ کے دواور جوبیوں نے بیدرانے ظام کی کرتم اس بحث میں می

پرنیں ہوق تنہیں میری بیت کرنی پڑئے گئی ہر اس کے بعد تغییر کھنے کا بھی مقابلہ کر بینا ب

اظر بن خود ہوئی ہیں کہ بیا انہوں نے اس طرز کے جواب جس میری وجوت کو قبول کیایا رو کیا

جس نہیں ہجھ سکن کہ ہے کس متم کا تھنوں اور پنس ہے کہ اسے مقابد کے بحق سیس جن بیس میں من من من من من واحد معلوم ہے کہ مولوی فیر حسین بنالوی سب ہے اول مخالف شخس ہوا ہی گی روائے پر فیصد جھوڑ تے ہیں طاائا کہ خوب جائے ہیں کہ اس کا جھے جاق ارویا کا ویا گی قدیم مخالفت کو جھوڑ تا ہے باب مخازی مقابلہ پر اگر اس کی تھے اور دینا کو یا بان قدیم مخالفت کو وقت میں جہرہ و کے طور پر ایک فراغ ان قریب صورت اور بھی کیوں میا بلکہ صد با سان ہے اختیار بول وسے کہ خدا نے اپنے روح القدس ہے اس شخص کی مداکی کیوں میں قدر مکشاف حق کے وقت کی کی محال نہیں جو بجوئی منام کھا کے ورزہ مقولی مباشات میں ق

جہزار کے مقابل پر جو یا اس دعوت کی ہے۔ پیر اور حلی شاہ صاحب کا اشتہار لکھ دیتے ہیں۔
ماظر میں خود فیصلہ کر میں کہ آیا ان کا جواب نیک فیق اور حق پڑدی کی رادہ سے ہے یا شط کُن کے قیمنے والے کی طرح صرف ایک جال ہے۔ والسلام علے من ان ان البلائے۔ المشتم خاکسارم زاغلام احمد کا دیان۔ 10 اگست و دیا ا

نوٹ ۔ چونکہ دونوں افتہارہم اس کاب میں اوپر دری کر سے میں اس میں او سطے ان کے دہر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

## ہم اللہ الرحمن الرحیم حمد ووصلّے علے رسولہ الكريم

# پیرمبرعلی شاہ صاحب کے توجہ دلانے کے لئے آخری حیلہ

باظرین کوخوں یا دیو گاہی نے موجود وقعرق کے دور کرنے کے لئے بیج مہائی ٹاہ صاحب کی خدمت میں یہ تجویز میش کی تھی کہ جم دونوں قسد انداری کے ذر بعید ہے قر سنی سورہ لے ٹر مر کی تصبیح بلت میں اس کی ایس تفسیر تنعیں جوقہ سنی علم ہور حقائق ور معارف پرمشتمال مو اور چرتیں تس مواوی صاحبات جن کا و کر پہلے انجتار میں درج ہے ۔ تشم ر ان دونوں تنہ وں میں ہے ایک تنہ کوڑ جنج ویں کہ اس کی م کی تہا ہے تاہرہ اور اس کے معارف نہایت علی ورجہ کے میں۔ بین اسر پیر صاحب کی مرتی کورز جنح وی گئی تو میں بھی لول گا کہ خد امیر ہے۔ ساتھ نہیں ہے تب ان کے غلیہ کا اقر ار کروں گا اور اپنے تیس کا فرب مجھول گا اور اس طرح بر فتند جورتر تی ہے ہے وجو جانے گا اور اس میں بااب رہاتو پجرمیر وعولی ہاں بیما جا ہے ۔ اب ہاظر میں خود سویق سکتے جس کہ اس طرح ہے ہیں کی صفائی ہے فیصلہ ہوسکتا تھا ورجے صاحب کے لئے منید تھا کیونا یقتم کھانے والا جس کے فیسلہ پر جھر رکھا گیا تھ وہ مو یوی محمد حسین بٹالوی ہے اور دو ان کے اور رنیل تھے گیر پیر صاحب نے اس دعوت کو قبوں ندئی ورس کے جواب میں بدائنتہار ہیجا کہ پہلے فصوص قب تب صدیثیہ کی روہے مہاجشہ ما ہے ورس ماحثہ کے تکم وی مواوی محد حسیں صاحب اور ان کے دور ٹیل تھے۔ اس وولتم کھا کر کہدویں کہ اس مما دشاہیں ہیر موسل شاہ صاحب جیت گئے قو ای وقت لا زم ہو گا کہ میں ان کی ربعت کر لوں کچر اوا مقابل آئسیہ بھی تعقوں ۔ اب تھام سے کہ اس طرح کے جو ب بیں کیسی جال ہا زی ہے کام' یا ' یا ہے ۔ مند ہے قو وہ میری تمام شرطیں منظور کر ہے میں تعرفیر انکھنے کے ہمر کو ایک تحریب نال کر زبانی میاہ نہ پر حسر کر دیا ہے اور ساتھ ہی جے ک شرط گا دی ہے۔ بہت زور ایا گیا تعران کے مندے اب تعدیمی کا اک ماں جھے بغیر ازیا وہ کرنے کی اور شرط کے نقط ہا بقابل عمل بیں تنہ معصنا معطور ہے اور ہا ایس ہمہ ن کے م بیرا بہور کے کوچہ و بازار میں <sup>مش</sup>اہ ر کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے شرطیں منظور کر لی تھیز

اورم زا 'ان ہے خوف کھا کر جواگ گیا۔ یہ ججیب زمانہ ہے کہ اس قدرہ ندیر جھوٹ ہو یا جاتا ے۔ پیر صاحب کا وہ کون سا اختیار ہے جس میں انہوں نے کھا تھا کہ میں کوئی زیادہ شرط نہیں کرنا جھے یا بقاماع فی صبح میں آئے معنا منظور ہے اور اس یرف یقین کے عمدتی و کدب کا فیصد ہو گا وراس کے ساتھ کونی شرط زا مرشیل اگانی جائے کی بال مند ہے وہ کہتے ہیں کہ شرطیں منظور میں مگر کھر ساتھ ہی ہے ججت چیش کر دیتے میں کہ پہلے قرمت دور صدیت کے رو ے مہاحثہ ہو گا اور مغلوب مو گے تو این وقت بیعت کرنی ہوئی۔ افسوس کہ کونی صاحب ہیں صاحب کی اس جال کوئبیں سوچنے کہ جب کہ مغلوب ہونے کی حاست میں کہ جوسہ ف مولوی مرحسين كالتم ي مجهى جائے أن مير \_ لئے بيت أرفي كا تطفى علم ف جس كے بعد مير مذر نہیں یہ جائے گاتو چرتنے لکتنے کے لئے کونیا موقع میر 🚅 لئے ہاتی رہا۔ َ وہا تھے تو ص ف مولوی محرحسین صاحب کے ان چند کلمات پر میعت کر ٹی پڑے ک کہ جو پیر صاحب کے مقالد ہیں وی سی جی ہیں کویا جین صاحب آپ ی فریق مقدمہ اور آپ ہی مسف بن گ کیونکا پر حب کہمولوی محمد حسین صاحب کے مقا مرحفرت میں اور مہدی کے بارے میں با<sup>ا</sup>لک میں صاحب کے مطابق ہیں تو اس صورت میں ظام نے کہ مولوی قحد حسیں صاحب وربیر صوحب کو پاکسانی تخص بین وقیمی بین قریم ایشلهٔ ما بوایه اثنی معملات اوران یی وجووم تو بیں نے بحث سے تنارہ کر کے میں طریق فیصلہ کالا تھا جو اس طری یال ویا گیا۔ بس حاں ہے جمجے معلوم ہوا ہے کہ ااہبور کے گل کو بے بین چیر صاحب کے مرید دور ہم شر پ شہ ہے و ہے رہے میں کہ ہمر صاحب تو ہا بقابل آنسے لکھنے کے لئے لاہور میں پیکنے کئے تھے گ مرزا ہوں گے گیا اور قبیل آیا۔اس لئے چر مام لو کوں کو اطلاع وی جاتی ہے کہ بیرتنام یا تیں خلاف والله بین بلکه خود پیر صاحب جواگ کئے جن اور یا بھا بل تنبیر معمنا محکورتیں کیا اور تد ں بیں بیرماد ہ ہور ندخد ای طرف سے تا اید ہے اور بیس بسر حال لا ہور بینی حاتا <sup>کی</sup>ر میں نے ت ہے کہ کئر پٹاور کے جامل سرحدی پیج کے ساتھ جس بور ایبا ہی لا ہور کے کئر مفید ور کمیں طبعہ وگ تھی کو چوں میں مستنوں کی طرح کا یاں و بیتے کچرتے جیں دوریوم محالف مو وی بڑے جوشوں سے وعظ کر رہے میں کہ ہیجھی واحب الفتل ہے تو اس صورت میں لاہور میں جانا بغیر ک حسن منظام کے کس طرح مناسب ہے۔ ان لو وں کا جوش اس قدر ہڑھ گیا ہے

کہ بعض کارڈ گندی گالیوں کے ان لو کوں کی طرف ہے مجھے پہنچے جیں جو چوہ وں پہاروں ک گا یوں ہے بھی کخش کونی میں زیادہ میں جومیہ ہے یا س محفوظ میں بعض تحریروں میں آئل ق و بھم کی وی ہے۔ یہ سب کا نمز ات تھا ظت ہے رکھے گئے میں تمریا وجود اس کے کہ اس درجہ ن گندہ زبونی کو ان لوگوں نے استعال کیا ہے کہ جھے امید نہیں کہ اس قدر گندہ زبانی ابوجیل نے سنخضرت صلی مذہبایہ وہلم کے مقابلہ ہر یا فوعون نے مصرت مون ملیہ السلام کے مقابلہ یر دکھانی ہو چر بھی اس چیر صاحب نے این نیت کو درست کر بیاے اور سید سے طور پر بغیر زیروہ رئے کئی شرط کے وہ میر ہے مقابل برح لی میں تنبیہ الکھنے کے لئے تیار ہو گئے میں ق ش ضد تعان کی فقع کھا کر کہتا ہوں کہ میں بسر حال اس مقالیا کے لئے جو محش یا بقابل ع بی تنفير لکھنے بیس مو گالا ہور بیس اینے تبیں پہچاوں گاصف ووامر کا خواہش مند ہوں جس بر ا ہور میں میر پنجنا موقوف ہے۔ (1 )اول ہے کہ بیر صاحب سیدھی اور صاف عبارت میں یغیری ﷺ فی لئے یا زیادہ مشرط مکھنے کے اس مضمون کا اشتہار اپنے نام پر ٹاکٹ کر دیں جس پر یو گئے ل ہور کے معز ز اور مشہور ارکان کے دستھط بھی ہوں کہ میں نے قبول کر یا ہے کہ میں یو متنائل مرز اغلام حمد تا دیانی کے مراق میں بلٹا میں تقسیر قرح ن شریف کھوں گا۔ دور (۱) سمعے س طرح برقب ند زي كي جائے كى كه تمام قبر آنى سورق ل كے متع ق بر چوں برنام لكھ أو فریقین بین سے کیسافرین کی مجوبی بین ڈال دیے جامیں گئے 4روہ فریق ان پر یوں کو یوشیدو رکھے گا اور دوسر افر ات اس جمولی بٹس ماتھ ڈال کر ائیٹ پر جد کال کے گا ور ' س یر جد کی سورۃ کر بہت ہی ہو کی تو اس بین سے جا کیس تھے۔ تک یا یوری سورۃ کر جا کیس میت \_ زیادہ ند ہوتنے لکننے کے لئے اختیار کی جانے ں۔ (۴) مینین کا اختیار ہوگا کہ نی سی کے لئے کید دوسر کی بخولی 1 ایس کے لیس تا کہ کوئی وشیدہ کتاب ساتھ ند ہو ور یہ مرموجب رہے نہ محمد جانے گا۔ (۴) اُر کوئی فریق سی ننہ وری جاجت کے لئے یام جانا جا ہے تو ووسر فے این کا کوئی تکرانی کرنے والا اس کے ساتھ ہو گا اور وہ تین "ومی ہے زیا ہ و ندہوں گے۔ (۴) م گز جا ہز ندہو گا کہ آئیے لکتنے کے وقت کی فریق کوکوئی دوسرامولومی ل کے بچوک سے تو کر کے جو شاہ یانی پانا جا بتا ہے اور فی الفور خدمت کے بعد و میں جانا ہو گا۔ (۵) فریفین ایک دوسرے کے مقاتل صرف دو تین باتھ کے فاصلہ پر جینمیں گے س

ے زیر دودوری میں ہوئی نا وہ دونوں ایک دوسر ہے کے حالات کے تکران روسکیں۔ اگر کی فریق کی کوئی خیانت ٹابت ہوتو مقابلہ ای جُیہ 'تم ہو جا ہے گا اور ای فریق کے ساتھ وہی معامد کیا جائے گا جو اس حاست میں کیا جاتا جو و وسفلوب رہنا۔ (۱) میک فرائل بی تفسیر کے دودوورق لکھ کر ان کی مال فر ان ٹائی کو تعد دینچط دیتا رائے گا دور ای طراح انڈیز تک دودو ورق دیا جا کا تا ہے۔ وفعد مثل لکھے میں کی خیانت کا کئ فر لق کومو تع نہ للے۔ ( 4 ) تفسیر کے بہر حال ہیں ورق موں گے، س قلم اور تقطیق کے موافق جومولوی مذہر احمر صاحب وہو ی ا کا قرآن شاخے شائے ہوا ہے۔( ۸ ) گئے کے جو کئے ہے ایک کئے نک یا اُمرکونی ہر جہ ڈیٹ آ جائے تو دو کے نک دونوں فرایق لکھتے رہیں گے۔(۴) م مَرْ افتیار ند ہو گا کہ کونی فرایق ہے۔ یو س کوئی کتاب را تھے یا کسی مدد گار کو اپنے یا س بٹھاوی۔ یا کسی اشارہ کتاب ہے مدد ہے۔ ( • ) تنبیر میں کونی غیر متعلق بات نبیر ناہی جانے م صرف ق<sup>یمہ</sup> ن شریف کی ان آیات کی تغییر ہوں چوقر یہ اندازی ہے گلی میں۔ اسر کوئی اس شرط کی خلاف ورزی کر ہے گا تو وہ بھی مغلوب سمجہ جائے گا۔ (۱۱) سیات پر کوئی مات زیا و ٹیمس کی جائے کی کرفر یقین یا جی مل ہتھ کرھ کی بٹن قسے تعییں اور نہ رہ کہا جا ہے گا کہ اقبل کوئی بحث مراو یا کوئی ہور تھر ابطا قائم کر ہو ا فقد مر کی بین قسیر بعضا ہو گاویس (۱۴) جب دونوں فر اتن قرار انداری ہے معلوم کر لیس کہ قد ں سورۃ کی تنبیہ لکھنی ہے تو اختیا رہو گا کہ قبل لکھنے کے گھنتہ یا ۹۰ گھنتہ تک سویٹی لیس گر کسی ے مشور ہونیں اما جائے گا اور ندمشور و کامو تع وہا جائے گا بلکہ ٹھنند و گھنند کے بعد معینا شروع

بیاتمونہ شہرار ہے جس کی ساری عبارت با کم وجیش ہیر صاحب کو اپنے شہراروں میں کھنی چا ہے اور اس پر سیج سمس معززین الا بھور کی وابیاں جبت بوتی چا ہیں اور جو کا یہ وہ بر براہ کہ موسم بر سات ہے ہی گئے ایس ور جو کا یہ موسم اللہ کی کھنی چا ہے کہ کم سے کم تین ون پہلے بھے طارع ہو جو نے ۔ (۲) دوسر اسر جوجیہ الا بھور پہنچنے کے لئے شرط ہے وہ بیہ بشرا امر جوجیہ الا بھور پہنچنے کے لئے شرط ہے وہ بیہ بشرا امر جو براہ کہ تین رہیں بینی نواب شیح تمام مجبوب ہوائی صاحب اور نواب فتی طی شاہ صاحب اور سید برکت میں خان صاحب سابق ایس تھ برکت میں خان صاحب سابق ایس تھ برکت میں خان صاحب سابق است است کے مربی وہ اور بھی خان ور سے کہ براہ میں کہ جم س

جنس مواویوں کی طرف ہے کوئی گائی یا کوئی وحشیانہ حرکت ظبور میں نبیل سے گی۔ اور یا ا رہے کہ ایہوریش میر ہے ساتھ تعلق رکھے والے پندرویا جس جومی سے زیادہ نبیل جی ان بی نبیت ہے تھام کر سَمَنا موں کہ بلغ دوج ارروپیدان تین رجسوں کے یاس جس کروادوں گا

سر میں سے اس اور اور ہیں ہے کی نے گائی دی یا زدہ کوب بیا تو وہ تمام رو پہیم ا طبط سر دیا جائے۔ یس دعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح پر خاموش رین گے کہ جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیس جان فیمل مگر پیرم پر طل شاہ صاحب جن کو الا ہور کے بعض رجیسوں ہے بہت تعقات ہیں ور شاہد پیری مریدی بھی ہے ان کو رہ پیرجی کر انے کی پیجیشہ ورت نہیں کائی ہو گا کہ حضر ت معز زریسان موصوفی یا اور نہا ہو تی اور نیز ان کے دہمر ہالا ہوری مرید وں خوش حتید وں جاکمیں جو پیر صاحب کے ساتھ میں اور نیز ان کے دہمر ہالا ہوری مرید وں خوش حتید وں اور مولولول کی گفتار کر دور کی خدر داری اپنے سے دیلے لیں جو طلے کے طور پر میری کی فیبت کہد رہے ہیں اور لا جور بیں تو ہے دے رہے میں کہ پیچنس واجب الحقل ہے۔ ان چھ ماتھ شاق کر دیں گے اور پیر صاحب کے ذکور میں الما اپنی دمہ داری ہے دیتے و تشخصوں کے ساتھ شاق کر دیں گے اور پیر صاحب کے ذکورہ ما اور ایشار کے بعد بجریش اور بارا تو تف

ے پیر صاحب کوائی ایسلا کے لئے ہائی اس کی صلت ای جائی ہو آر یا تی اس تب جو بہا ، قرب کی ریر قصی طور پہمجی جانے ہ کا پرفش ہے کہ سے دن کے فوق کے فائے کے لئے یہ اور انہوں ہی الے کے اللے بالمدداری اپنے اس کا پرفس ہو گئی اور انہوں ہیں بالا لیں اور انہوں ہو ملی شاہ ساھب ہو ہفتا تا ہو ان گئی ہوں جیسا کہ در حقیقت یہی ہوا اسر ہو ہو گئی ور ساھب ہو ہو وہ طر زمبادہ کی نیس جس کے زک کے لئے میہ اور دو ہو ہو اور وہ طریق یہ ہے کہ س کی ذمہ ورک نہ کورہ بالا کے بعد بین ایا ہوریش آوں اور جھے اجازت وی جا ہے کہ جمع ہ میں جس بین ہر سے رہیں موسوفین بھی ہوں تین گئی تن اور بھے اجازت وی جا ہے کے دار کل کو پلک کے سام میں جس بین ہر سے رہیں موسوفین بھی ہوں تین گئی تند تک اپ وجوی فول خواب نہ ہو گا۔ ورجب بین تقریراتم نر چوں تو جہ جیرہ ملی شاہ صاحب آئیں ہورہ بھی تین گھنے تک کی دار جس بین تقریراتم نر چوں تو جہ بیرہ ملی شاہ صاحب آئیں ہورہ بھی تا ہو ہوں تین گھنے تک پلک کو خاص سے رہی گا۔ چر بعد اس کے دار گوئی بات جیر صاحب منظور فر ما جی قابر اور مقابد نہ اس سے کئی تا ہوں ہو ہوں باتوں بین ہے اس کو نی بات جیر صاحب منظور فر ما جی قابر واقر بی کہ نہ مدد ری رہ ساء مدکورین بین الاہوں بین ہے اس کول بات جیر صاحب منظور فر ما جی قرار انہ اور مقابد می ما شاہ کو اللہ کو تا ہوں ہو اللہ می انہوں کی جادل میں تو جو اللہ ما گئی ہوں کی جو اللہ ما گئی ہیں۔

و واشد مواوی تقیم نور الدین صاحب سواه شد مواوی عبد الکریم صاحب واداشد مواوی سید محمد سعید صاحب حیر آبادی سواوشد صاحبه ۱۹ دمرای این صاحب جمال تعمانی کو واشد شیخ غلام حید رصاحب و بن اسپکه مشاخ سیالکوت

كو وشد كاتب شتهار منكور محر لدهيا وي

الشترم زاغلام احمد كادباني ١٨ - أكست وداي

یوہ رہے کہ جس اشتہار کے ٹال کرنے کا موٹہ جی صاحب کے لئے ہیں شتہا رہیں کھا گیا ہے یا جودوسری شرط تین رمیسوں کی دمدہ اری کی بابت کھی ٹی ہے۔ اس میں کوئی ترقیم تیں ہوں۔ مند

## بهم مشالزهن الرحيم محمد ه ونصفی علی رسوله الکریم پیرمهر ملی شاه صاحب گواژ وی کی خدمت میں ایک رجسٹر ڈ خط

حفزت الدی امامنا و مرشدنا میچ موعود و مبدی معبود کی طرف ہے ہے ایمانی ۲۸ ر گست کو ٹائٹے ہوو ہے کہ پیرم و مل ٹاو صاحب تفییر القرآن اور قبولیت دیا میں مقام بعد ر نے ہے تو رہے۔ اس وہ ضرورآھ پری کو پیشد کرتے میں قریشرطیکہ لاہور کے تیمن مسلمان رمیں جن کے عامر افی درج اشتماریں اس بات کا دمہ اٹھا میں کہ پیر صاحب کواڑو کی کے م بچوش مرجد ہوں اور مرحد ی مز اپنے لو کو ں کی طرف ہے فسا د کا قطرہ نہ ہو گا۔ تو حظرت مرز ا صاحب المهور بين تشريف لا كراب وعوى موروالال تحمتعلق اليداتفرير تين تحقظ مين كرين کے اور پیر صاحب کو مخاطب نہیں میا جائے گا۔ لعد اس کے پیر صاحب تین تھنے نک س کے رو بین قتر پر کر سی چونکی مشہور تھا کہ بیچ صاحب کا راوہ جمعہ تعب بیما پ قیام فی مانے کا ہے۔ س کے بیہ شتجار لاہور ٹیں وٹی ''یا۔'گر چونکہ تعلیم یا ننڈ لوگوں نے ( 'ان کے ساتھ پیج صاحب کے بعض مریبہ ورمخلص بھی ٹائل ہو گئے تھے ) پیرصاحب ہے یا رہا راہے ورّ ہا کہ کوئی تقریر بیب مام جسه بین کریں ۔ اور بیر صاحب کو بدیافت نیمی کہ پابک جاسد میں چند گھننہ سسل و رتقر پر کریں۔اس واسطے انہوں نے یہاں ہے روائلی بہت جلد بھیر دنی ۔لندا حضر ہے قدس کا شہر کیا اور کے ساتھ بذر مع رجما ی رواند بیا آیا اور وہ اوا ویل میں دری ہے۔ جناب پیرم و علی شاہ صاحب ہائز ارش ہے کہ حصر ہے اقدی مامنا و مرشد نا حضرت مرز غلام احمد صاحب سنج موعود ومهدى معبود كي طرف ہنے ايب اشتهار موري ٢٨ ، گست وه في ۽ بماري بياس اس عرض ہے آيا ہے كہ آپ كي خد مت بيش رينجا يا جاوے . چونک ما م طور سے بیڈ نو الاہور میں مشہور تھی کہ آپ کا بیباں قیام فر مانا بوم جمعہ تک ہو گا۔ س و سطے یہ شتبار ادہور میں دہتی آیا اور اس کے جواب کے داسطے ۵ دن کی میعاد متر رکی گئ ہے۔ ب رونکہ آپ یہاں ہے تشریف لے گئے میں اس واسطے تین اشتہار بذر معہ رجسلری " پ كى خدمت يى ارسال كئ جاتے جي اور نيوز اور انتقى كود الطے دود شتهار" ب ك مشہور مریدوں کو وینے جاتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں۔ اور اجائے یا ج

اليمور الإراكست معهاء

🖈 مفتی محمد صاوق ۱۵ فالی علرک دفتر ا کاو بحث بینال و نجاب لا بور

🖈 💎 منشی تاجی الدین سیکرنزی انجمن فر آنامیدا! بور

ن و میرنادمان حضرت میج موعود ومبدی جمود

حب پیر صاحب نے ویکھا کہ لوگ ای طرح قوقی جیمی جیموز نے وہ سے جمعہ کا اس سے تا ہے تا مدسی جیموز نے اور سے جمعہ کا اس سے تا ہے تا مدسی ور بیر محبور ہر کے لوگ جھے تمہر پر کھڑا آر دیں اور طقت اور تبلی حاصل موں سے جبل ہوں کہ سے جبل موں سے جبل وی سے جبل وی سے جبل وی سے جبل ویت ہو ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جہاں سے جبل ویت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جا میں دیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایس میں میروں کو وصیت کر کے کہم ڈا صاحب اور اُن کی جما میت کی تم جبل ور شتہ کا رات نہ بڑا ہیں ۔

# فيضان كولڙوي

ممونه و کھایا۔

جس ٹام کوپیر 'ولڑوی اا ہور ہیں آیا ای وقت ہے شہ کے اندر مخانین کے درمیان یہ جوش مخالفت کر با ہو اور جا روں طرف ہے چیر صاحب کے اکثر ہم عقیدہ لوگ ایک وفعہ والد ورندہ کے وقش ہوگئے اور ایک مرید حضرت مرز اصاحب کے واسطے محال تھا کہ وہ بغیر گایاں وروہ بھی فخش گایاں شنے ہے بازارے ڈزر تکے۔

فصوصاوہ مقام جس ہیں اس کے خاص میر دیے دیے ہیں وہاں ہے گزرنے کا مجھے خود تفاق ہو ہوں ہے گزرنے کا مجھے خود تفاق ہو ۔ چیر کولڑوی کے طرف واروں نے نہایت مفلد بن کے ساتھ 'حیل حیل سرگندی کا یوں کے ساتھ اپنی زبانوں کونا پاک کیا اور آپر کورنمنٹ انگریزی کا خوف ند ہوتا تو قریب فت کدوہ مجھ پر مملد کرتے ۔ نبے یہ بازار یوں کی بات ب

مرز ما حب پر بنتی کرنے سے لئے ٹائٹ کرنا ہے ان کو پڑھا گیا اور بنتی اڑ انی گئی اور سی کی تفریف کی گئی کہ اس شخص نے مخالفت کے لئے خوب بات ایجا دی ہے۔ جس مجد میں ہم بنی سالوں سے متواتر بغیر روک ٹوک اور بغیر شرکت غیر با مامت مولوی غلام حسین صاحب ہو کہ کی سمحد کے جدی متولی مولوی غلام حسین صاحب ہو کہ فون چید و بہ کی مولوں کو مناول ہیں ڈر دوتی سے تھس کرشورہ فون چید و رہم کو وہاں سے نے سے رو ننا جا با اور اس محد کے ارد اگر دی کے رہنے والوں کو شتوں مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور شتوں سے شتوں مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور سور نمس کے میں مار ہے کہ کو اس مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور سور نمس کے میں مار ہے کئی کو اس مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور سور نمس کو اس مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور سور نمس کو اس مخالفت میں کامیا بی نہ ہوئی ور سور نمس کو اس کو اس کو اس کو کو کو کی زیر دی کی کوال نہ ہوئی ور ویکر ہر وجہ ہے بھار سے مخالف کے اور کا کو کو کی کو کو گئی گئی گوال نہ ہوئی ور ویکر ہر وجہ ہے بھار ہے خوام کا ارباعا م کو دھوکا دینے کی کوشش کی ۔

غرض میں ان باتوں کو کہاں تک بیان کرتا جاہ ہے۔ ان او وں کی سخت دی ور صد فقت ہے دوری کے تقصے کی کر اور ان کے حالات و کھے کر روئ پر ار وہ ہاتا ہے کہ ن کو خد کا ایکو خوف آئیں۔ مانا کہ کوئی تسارا سخت کالف ہے تبہارے تروئی برار وہ کہا تا ہور کا فہ ہے۔ پر ہے کا کار اخیا ، اور او بیا ، کی سنت و یعواور خور کر وکہ وہ اپنے کا مین کے ساتھ کی سوک کرتے تھے اور سو پڑو کہ آیا وہ طر این کالفت جوتم ہے اختیار کیا ہے جس میں کی شخص کی خوافت کی خواف کی بروہ ہے تا ایک کی خوافت کی جوافت کی بروہ ہو ہے شدہ مین والیان کا کہلو خیال ہے آیا وہ طر این وارست ہے وہ میں ہی ہی ہوں کی سنت کے مطابق تبہار کی گا بیاں سیتے بین ور ہر طری سنت کے مطابق تبہار کی گا بیاں اور تبہار کی ہوائی کی ماتھ کر واشت کرتے ہیں اور تبہار کی ہوائی کے واسطے دی راحت میں ہیں ہیں۔

و آیا ش حب سے اشان پیدا ہوا تب سے آدم اور شیطان کا حمل اور اللہ است تا ہوا ہوا ہے ہے۔

اللہ مفات اور شیطانی صفات لوگ و آیا میں موجود رہتے ہیں پر م ایک اسٹے تملوں سے

الوٹ ۔ جب کراس مجر کے متعلق ہا رہ ر داوے تقد وساء کی آگ ہوائی ٹی تو ہیں خت می اللہ

کے دائوں میں مجھے الہام جواامًا لمشطور نگر علی الکھوریں اور ایبا می دورم صوف محمر مل سا جب کہ

ہر رہیں ہم وامر نی کی خوش تی می نی اور یا الہا ہا ہا دہ دت اور ایسا کے عامر نی کے دسوندا کے وحد ۔

عرف و فرور المحکوم

# فيوض المرسلين

یے وقت بین ہم کو ہمارے امام سے موجود وصدی معبود کی طرف سے آیا رہا ہ تھا جس پر ہم نے عمل میار وہ ہوں جو بیوں اور والیوں کی سنت نے کہ اعمر ص علی المجاهدیں جا بوں تر رہ نے والوں کی بات من کر فاموش رہواور ان سے اعراض کرور ورصبہ سے کام ورکن کو گوئی کے جائے بین گائی نددو اور جو تبہارے فی بین جر ہو لے اس کے فی بیس تم جرند ہواوتا ایسا ندہوک حافقت کی لعن علی شخص کے ملاوو تم خد اکو بھی فاراش کر بیٹھو تی میں تم جرد و بری ورصبر کے ساتھ ای افتان داوں کو تر اردواور جو ترام اور جہائی کے ساتھ جھنا جا ہے اس کے میں اس کا میں میں اس کے میں اس کی میں اس کے میں اس کو کہا ہوئی کے میں تھ جھنا ہو ہے اس کے میں در میں وقت کو یا دکرو جب کہ تیں بریم سلی اند مایہ و تالے والے والم کو کا ار نے مکہ نے

کار دید اور آپ نار میں جا جھے اور اُس وقت کفار مسلما فور کو مس طرح سے المین دیے تھے کہ یوں کہاں آبا تہار اُن جو دگوی کیا کرنا تھا کہ میری کی جو گا۔ اور میر سے دشمن مغلوب ہوں گئے۔ آب میں گئی شکل قو دکھا دے ہے بمار سے ماضے لا و افر ض ال طرح ہے آب نہ میں کو ایک آئی کو ایک آئی ہو گئے ہے واسط لی جاتی ہے۔ پر بہت جلد ان کا پر اہ فا اُن ہو جا تا ہے۔ ورض الحراد کا میں ہے ہو گا۔ فرض موجو جاتا ہے۔ ورض الحراد ہے منظا ہے ہے مو افق کا ہے۔ اور آب صادق کا میں ہے ہو گا۔ فرض معلم منا ای کا ہے۔ اور آب ما صادق کا میں ہے ہو گا۔ فرض منا اور گئا ہے۔ اور آب ما صادق کا میں ہے ہو گا۔ فرض منا اور استقامت ور معلم دوراد اُن کے ساتھ ہے سب کچھو یکھا اور شااور خاص کی طرح آب کوئی سملنی اور اُس تھا میں ہو گھو ہے کہ ما تھ ہے۔ یہ موسلہ اور اُن کے ساتھ دین اُن آبار ہے آب کی ماتھ دین ہو گئا ہے۔ کو اسطے دی ہوت کی ہے جس ای جگہ موقع ہے ور گولوں کو بار بار م الم بہنوں نے ان واقعات کو جو گئی نے گئے جس پھٹم فوا دیکھا ہو کے طالعت پر شاہر بنایا ہے اور وہا سرتا ہوں کہ امد تھاں ان کی ہمت استقامت ایکا گئے۔ کے طالعت پر شاہر بنایا ہے اور وہا سرتا ہوں کہ امد تھاں ان کی ہمت استقامت ایکا گئے۔ گئے جس گھر کہ ان اسٹی جہن ہو کہ دوراد وہا کہ میں ہو اور کی اور ایکا ہوں کی ادا سی جہن ان کو ہمت اس استقامت ایکا گئے۔ جس کہ میں ان کو قرائی میں ہو استقامت ایکا گئے۔ اس کو تا میں خوا کہ میں ہوں ہو اسلے دین کی ادا سی جس ان کو قرائی دیا ہو ہوں ہو اور کی اور ایکا ہو گئے کیا م بیر ہیں۔

منی تا نے وی صاحب طرک نیش مواد بی المرک عاصب گرک علیم میر صین صاحب الری با کسکار فاند رفیق الصحت میں احمد وین صاحب الوری باف میاں معرائ الدین صاحب نوید و ارمین ب بی الله بین صاحب الدین عاصب نوید و ارمین ب بی الله بین صاحب رمین البه و رمین ب بی الله بین صاحب رمین البه و رمین ب بی الله بین صاحب و الله بین صاحب و و کامد رمین مین البه و صاحب و و کامد رمین مین می البه می صاحب و و کامد رمین مین مین صاحب البی صاحب و بین صاحب و بین صاحب و بین صاحب با کسکار فائد مر به مین صاحب مین میده به مین صاحب البی صاحب البی صاحب البی صاحب البی صاحب البی صاحب البی صاحب کارک و مین صاحب کارک و بین صاحب البی می میده بین صاحب کارک و صوفی میرون می مین صاحب با و سی میرون البی میرون می میرون می میرون می میرون می میرون می در مین صاحب با و سی میرون کارک و صوفی میرون می میرون می میرون می میرون می میرون می میرون می در مین صاحب البی صاحب کارک و میرون می میرون می میرون می میرون می در مین صاحب کارک و میرون می میرون می میرون می در می می صاحب کارک و میرون می در مین صاحب کارک و میرون می در مین صاحب کارک و دام میرون کی صاحب کارک و دام میرون کی در در داد میرون کیرون کی می صاحب کارک و دام میرون کی میرون کیرون کی میاز و می در البین صاحب کارک و دام میرون کیرون کیرو

چیر کمال شاہ صاحب ساکن کالحیاوار ملاقہ سجرات۔ میں ہی تحد حسین صاحب کپونڈ ر۔ ڈ کٹر شیخ عبداللہ صاحب۔ ہا و رحمت خاب صاحب کلرک سینٹندی۔ مثنی عبد مقد صاحب کمیا ڑیٹے ۔ میں سام الدین صاحب تساب۔

### خلاصة كلام

لقر آن میں مقابلہ کے لئے بالیا قرآس نے اپنی نالانتی اور خدا پر ایمان دورتو کل نہ ہونے کا لھو کھو قر رکرنے میں مے حرتی و کھے کر زبانی مباحثہ کی جے تیش کر کے مقابلہ تفیہ الحرس ں دیو۔ اور جب دیکھا کہ حضرت مرزا صاحب اپنے اس آقرار پر جو وہ کاب انہام منظم میں شائ کر ملے میں کہم اب ک سے مباحث میں کریں کے قائم میں اور یقین ہو گیا صاحب المورنيس أتميل كے چندم يدوں كے اكسانے ير لاہور أيا تا كدين فرضی کتی منا ہے۔ یہاں جب ہماری طرف ہے اشتہار پر اشتمار کلا کہ آئرتم کو مقامید والصير منظور ہے تو مرز اصاحب اب بھی آجائے میں قرخاموش ہو کر دم دیا ہے۔ ندر جیسار ما ورہمار کے سی شینبار کا جواب نہ دیا ہے ہم نے رجسٹر ڈیملے کیسیجے پر ایسار عب اس پر و روق کہ 'ن کے لینے ہے بھی اُس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ''وی بھیجے۔ وہی جھیا ۔ بعض ' وميوں کو جو ب و پنے کا بھی ومد و بيام ومد و کے وقت او کو ماس سے جی بال ديا ور پينے تک نہ نے نے دیا۔ اومور کے تعلیم یا نتہ لوگ جو اوکق ترومیوں کی حافقت کا امد زہ ان کی نقر پر وں ہے کرتے ہیں۔ انہوں نے ماوے تحریری درخواست دی کہ پیر صاحب جاسد ہیں نیب آقر بر آرین برم به شاه صاحب کوم <sup>ا</sup> زیرات شاه دنی که انب مجمع مین کفز به بهو کرقه <sup>س</sup>ن الريف كركسي اليد ميت كي تمير كرويا اوراجي ان حركات سندوس في البت كرويا كدور حقیقت اس کوخد کی کاوم سے بچرس نبیل اور آسانی ہول سے اس کو بچومنا سات نبیل ور بغیر س کے کدم ز صاحب کے مقابلے میں وہ کھڑ ابوتا اُس نے اس بات کا موت و ہے وہ کو خدینے اس کوقر میں ٹراچ ہے کے معارف کاقہم جہائیں کیا اس امتحان کے ایدر اس کے ہاتھ میں بج سھید کامنز کے اور کچھ نہ قلا۔ اور اُس نے جب دیکھا کہ لوگ ججے کوتقریر کرنے یرمج ور ئر تے میں تو جن مریدوں کی ہر انگیجت اور جبر و اُسراہ سے وہ لاہور "یا تھا ان کی رضا مند کی کے پرخلاف میبال ہے بھا گا۔ اور مرز اصاحب کے نہ آنے کا یقین ہی تھا جو آس کو ل ہور میں لے آیا اور پھر تقریر نئر کئے کا شم می تھا جوا ہے جلدیہاں ہے بوٹا کر لے آیا ہو رہ اس ا فکٹند کی مختصہ ربیارے ہے جو ہم نے اس کتاب میں درج کر دی ہے۔ اور دیلے س شتہار ت کو انتظ بہ انتظ عل کر دیا ہے۔ ای عرصے میں حصرت اقدی مرز اصاحب نے لید رسالہ بنام جنفہ کولڑو یہ تعمایت جو کر منقریب ٹائٹ ہوئے والایت۔ اس میں معارف حقہ کا

ی قدر زنز اند بھر " بیا ہے کہ اً بر کوئی افساف کی نظر ہے خور کے ساتھا کس کو کم از کم تین دفعہ یہ ہے گا ور 'س کے مضامین پر ایک اہل الرائے کی طرح مذیر کے ساتھ فور کرے گا تو میر یقین کرنا ہوں کہ ہی ہر یہ ہاے گئل جائے کی کہمرز اصاحب ہے شب عام صادق میں ۔ تگر افسول تو یہ ہے کہلوگ بغیر کما ہوں کے بڑھنے کے اور بغیر ان برغور کرنے کے مخالفوں کا کیپ اُو رُو ہے کان ٹیل ڈلوا کرا ی ہر کے بوکر چھے جائے میں۔ چنانچہ انہی وٹوں کا ڈکرے کہ کید سخص ما فظافحمہ بوسف صاحب تبلعہ ارنہ ہے ہما رکی ملا کات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہد ویا کہ میں تاہ نے مقابلہ منظور کر یا تھا مین جب ان سے وجھا گیا کہ سے نے فریقین کے شہر ترات اور مع میں تو آئے کے نیس اور معالات اب ویجنا جا کہ بہتو لوگوں کا حاں ہے۔ شیخارات و کھے تیس اور راہے تائم کر دی ہے۔ اور اس جگہ اس بات کا انگر فاق رُ فَا مِدُ وَ يُدِمُوكًا كَدِيدِهَا نَظَافِمُ بِي عَبِ صاحبِ الَّبِي بِينَ لَكُمْ كَيارِ فِي كَا تَرَقِي بِي ور ن حافظ صاحب کے ملاوہ دو اور مردی پیٹن با و مبرائیق اور میاں فتح ملی ٹاہ بھی اس یا رتی میں داخل ہیں۔ ور ٹا مد کوئی کیپ دو '' ومی اور بھی ان کے البامات کے مطابق ان کے ہم مشید ہ ہوں اً ریظام بھی جا ر" دمی ہیں۔ اور ان کے متعلق ہمار **ہ**فالقوں ہے مشہوراً مانے کہ بدلو**گ** یسے مرز صاحب کے مرید تھے اور اب ملحد و ہو گئے ہیں۔ کیلن یا در کھنا جا بنے کہ 'ن ہیں ہے کسی کو بھی جمعی میں نیکی کی تو نیش نہیں ہونی کہ حضرت مرز ا صاحب کی بیعت کر کے اس یا ک جماعت بین ٹافل ہو جا کیں۔ ہاں کی قدرحضرت مرزاصاحب کے ساتھ آبدورفت وراه دو "ما بت كانعلق ركتے كى وہ ہے ان او وب كے ماہنے آئنز " نائى نشا ياہے ظبور بيل" ریت اور حضرت مرز صاحب سے خوارق اور کرامات و کچے کر بدلوگ بمیشد حسر سے مرز صاحب کے مدات تھے تین جب انہوں نے ان نٹانات کو دکھے کر اس یا ک سلسے میں و خل ہوئے ہے تیا ہل کیا تو رہتہ راتہ سات اللہ کے موافق ان کے ول مخت ہوتے گئے اور ان ہے ایکی ک تو فیل چھپنی کی بیماں تب کہ بدلوگ ہرتر میں جمہوں میں داخل ہو گئے۔ دور سلب میان ور سب عقل کی وہ ہے ن لوگوں کی بیاں تک ٹوبت میٹنی کہ جا دؤ مجمد پوسف نے متحد میں ہنے کر عاد نومبر ووجی، کی رات کو بہت ماہیوں کے سامنے جمع کی تعداد بنا ایا تمیں کے قریب ہو ی به رے سامنے اس بات کا اقرار بیا کہ جو کوئی ترقی یا تا ہے سب جھوٹ سے یا تا ہے چنا نجے

دی روپے ماہوار مشام و سے لے کر ڈیز ہوسو تک جو میری فرہت کیٹی بیسب ترقی بھی میں (حافظ گھر ایسف) نے جو بوٹ سے پانی اور دنیا میں بہت سے مفتری گزرے پر بہنوں نے تیں سال سے تئی زیادہ خدا پر افتر ابا ندھ کر اور لو کوں کو تبلغ کر کے اور جو نے البنامات مند کر اور خدا کا مامور اور مرسل میں کر اپنامش بھیا یا ہو اور ان پر مذاب الی نازل ند ہو ہو۔ اور وہ زند ور سے ہوں۔ فہوس کہ حافظ صاحب نے اس وقت حضرت رسول اگر مرسلے کہ اور وہ کر سے کہ بی بھی پر وہ وہ ندگی اور اس نی آثر زبان کا جو یہ ایک عظیم الش ن ججرہ قتی میں تر دیری کے یونا دامذ تعان نے کام مجید میں حضرت رسول کر یم صلی اند سایہ وہ می گئی ہوں گا۔ ان کی جی بر اور ایس نوبی ایس سے کہ اس تو جو ہوں کہ اس تو بھی ہر پہلے افتراک کا ک اور کو گا۔ ان سے فور سے ان افتراک کا ک اور کی گئی ہو جو ایسے یہ الفاظ بیں تو دو ہر امضر کی کہ بیت تک زمرہ وہ کہ ایس تو ایس کے برق اف کوئی میں شروعیں میتی جو کہ میں تا ایس کے برق اف کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی میں ظیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی ہیں طلب ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی ہیں خلیم جیش ہوٹیس میتی ہو کہ اس تا اس کے کوئی ہی

ورحفرت الدى كر رماله بنيد كوارويد كي ما اور حفرت مولوى ميرالكريم المريم الكريم المريم ورحفرت مولوى ميرالكريم الما الله الله المرافع في الورحفرت ميرمولوى فيرحس صاحب ورمولوى مبارك في صاحب بيالكوني كي مها يمن في احبار الحكم اورا فبار عام الامور ورس ورس ورس كي شكل بيس ثماني بو يجته تين بي بي بيايت وضاحت اور فولي كي ما تهريم كواروي اوراً من كي ما تهريم في الربي يروشي وال أن طا باب في كي والتط صد فت اور معرفت كي حسامين وري تين بشر طاف ورت الورمعرفت كي مها بين وري تين بشرط في ورت ركوبي كي مها بين وري تين بشرط في ورت من كوبي مي المن المرابي ال

ب بیں اس رسالہ کو و ساہر جم آرتا ہوں کہ اے آتا نوں اور زمیتوں کے پیدا کرنے و ہے ہی وقیوم اللہ اور آئیتوں کے پیدا کرنے و ہے ہی وقیوم اللہ آئی اللہ آئی موٹی بیلی بھی اور نیے جینے و لے خد کے حقیقت کی سنتھوں کو کھول کہ وہ تنے فی ستا دو کو بہی تیں اور تنے نے نثا ناست کی ہے قدری کر کے تنے کی تاریخا مندی بیش کر قار ہونے ہے لئے جا جی ۔ بال الے خدا الیا کر کہ ساری و نیا کے تنے کی تاریخا مندی بیش کر قار ہونے ہے لئے جا جی ۔ بال الے خدا الیا کر کہ ساری و نیا کے تمسیمان ور فیر مسلمان اس باک فرقہ احمد رہ بیس ٹائل ہو جا جی تا کر شرارے اور بعاوت

اورفداد كاشيطان بلاك بوجائد الصفران رحمت اور بركتي زياده عن يا على من برقم زندم احمد تاديان بركرك لل في من ايمان اور اسلام ك فعت جوديا على من بويلى فقر معنا كل اور على المنان اور اسلام ك فعت جوديا على من وقت معروف رئين اور عار محركات اور عانات اور عارام نا اور جينا سبتير على فلا من في بو معروف رئين اور عار محركات اور عانات اور عارام نا اور جينا سبتير على في بوسين من تير على في بوسين من آمن و الخو دعونا ان المحد المنه و المعلمين و المسلام على حائم المدين و على خاتم المولميين و الله واحده الله و احداده اجمعين المولميين و آله واصحابه و دور دينه و عبد كريم و احداده اجمعين برحمتك يا ارْحم الرّجمين

مان څر صادق غي عنداا بور اارنومبر وه هايه

ستب ذیل اور دیگر ہرایک علم وفن کی کتب جان محمد الد بخش تا جران کتب بنگلہ ایوب شاہ لا ہور سے طلب کریں

#### يراين احمدييه

ملقب به البراهين احمديه على حقيت كتاب الله القرآن والنبوه المحمديه

جس کو جناب مرز اغلام احمر صاحب رئیس اظم تادیا تا استانی کو در دسپور بانجاب نے کی سیح تین ویڈ قبل سے تالیف کر کے مکرین اسلام پر جہت اسلام چری کرنے کے لیے بورد و حدم وی مزیر بروپید شائل کیا تھا۔ اور باتھوں باتھ فروضت ہو جانے کے وعث و بیس روپید کو جی باتھ فیص کی تھوں کا تھو فروضت ہو جانے کے وعث و بیس روپید کو جی باتھ فیص کی تھوں کی سیم کے ڈی کا مذیر جیس کر تیار ہوگی ہا اگل ای طرح سلا پر سلامتی ہو تیا دور جلدی اعلی استم کے ڈی کا مذیر جیس کر تیار ہوگی ہے۔ شائفین جلد ٹریدیں دائیا شد ہوکہ پہلے کی طرح باتھوں کا تھو ساتے رہ وادی کے اس کی استمال کی اس کی استمال کی اس کے ڈی کا مذیر کہ تیار ہوگی ہے۔ شائفین جلد ٹریدیں ۔ ایسا شد ہوکہ پہلے کی طرح ا

## آ رىيەدھرم يا نيوگ كاناول

جس میں ''ربوں کے مسئلہ نوگ کی من وعن کیفیت بیان کی گئی ہے اور ناول کے پیر یہ میں س کاعملی نمو نہ اور نتیج فلائر کیا گیا ہے۔ مصنفہ مالیجناب مرز افلام احمد صاحب رئیس آادیونی سلمہ انصمہ قیمت (۸/)

فى روق اعظم

ین سوئے عمر می حضرت عمر فاروق رضی املہ عند۔ مصر۔ روم۔ ایران کے فاتے۔ مدم کے سے و جناب حضرت عمر فاروق رضی المدعند کی سوائے عمر می اسلامی مظمت اور ٹان و شوکت کے ظہار کے لئے والیا مجر میں کوئی سماب اس سے بڑھ کر نیمیں ہے۔ قیمت صرف سنجھ سے (۸۸)

# صديق أكبرً

ینی سوئے عمر می حضرت او بھر صدیق رضی اللہ عند، ۔ اس کتاب میں وہ تمام حال ت کوٹ کوٹ کر بھر ہے میں جو حلیمہ اول کے وقت میں ظبور ید سر بھوئے ۔ ناظریں میر کتاب وچپی سے خالی نیمں ۔ اس زمانہ کی شرایف اور عفت پنا وعوروں کو دیکھے کہ س دیں کی خاطر کس شجوعت اور مرود تھی ہے کام ایا ہے۔ قیمت صرف (۸۸)

### سوانح عمر ی حضرت علیٌّ

کوں شخص ہے جو حضرت امیر رضی امتد عمتہ کے نام سے واقف تعیں ۔ مجمع سابطین میں "پ خظیم شان سعطان ۔ معر یہ کارزار میں یا، نازشسوار۔ منبر پر ایک شیو زبان تہیں ۔ علم ولفنل کے درس گاو میں ایک طلیق اللمان بروفیس ۔ مستدفقر پر ایک منکسر الحراث نقیر ۔ عرض کے جس جلین اشان اسلامی نیروکا بیرفو تو ایا "یا ہے۔ و نیا کے تاریخی " مان کا " نتاب ہے جس کی ا، غد کو کی موافف نے آئ تحد اس شرق اور صفا نے بھی تعمار قیمت ( ہے مر)

وَوَ النَّهُو رَبِّن ﴿ ٢- يَنْ سُوانُ عَمْ يَ جَامَتُ النَّرْ مِن حَفَرت عَمَّانَ رَضَى اللَّهُ عَنه - قيمت م چھشمیڈ رحمت ۔ س کیا ہے ہیں مضامین علم تنسوف ایسے آسان اردوسلیس الفاظ میں مکھے گے میں کہ بچہ بھی جو من ف حرف منا س ہو مد کی ہے تھے لیے۔اصطلاحات کی تشریح اس خونی ہے کہ کی گئی ہے کہ طاہب صادق کو ہرسوں کی محت ہے رمانی و ہے کر دنوں میں منز ر مقصود تك يرتيجانا ال آماب كالأيب اولي الراس المرام عیس ئیوں کی دیندا ری کا تمونہ۔۔جس میں میبا یوں کی جااا بیاں پکڑی گئی ہیں ور ن کی و بند ری کی تابی کھو ل کی ہے قیت صف جار تانے (اللہ) ا 'وہیت کی اور تثلیث کا روّ ۔۔ ، دوحمہ قیت فی حصہ جارتے ہے ( 🖊 ) عيب في مُد بب كا فو تو رب قيت في جلد جارة نے (۴) وقع طعن كاح زينب به قيت في جلد (١/٠) مُن جات قیر وزی. ۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ دیا ہی عبادت کامعز ہے۔ اس کاب میں تما م مشہور ورمتیا کے مناجاتیں ہر رکوں کی بنانی ہوئی جس کی ٹی میں ۔ بیرکتا ہے نہا ہے مقبول ورمطبوع ہونی ہے۔ مرصر تیلی بین سات دلعہ حجے کرفر وخت ہونا اس بات کا کائی شوت ے یہ قبت تین میں نعت فیر وزی به رسول کریم صلے اللہ مایہ وجالہ وسلم کی تعربیف میں بر رکوں کی بنائی ہوئی عربی ۔ فاری روووفیر وزبانوں کی مشہور اور پید انعیش ۔ قیت تین تنے " ( س ) تم زاوراً س کی حقیقت به نمازی فلای اور مخاشین کے تل اعتراضوں کا جو ب جو نماز پر کرتے میں۔ قبت جار کئے (/r)

روزه اورأس کی حقیقت

ہر صفت موسوف ہے۔ قیت جارات نے (سم/)

اسد م اوراً م کی حقیقت: معزت مرزا غام احمد صاحب تا ایانی کا بے نظیم المجر مرزا غام احمد صاحب تا ایانی کا بے نظیم

ینچر میرو نہوں نے جلسہ فد اہب اا ہوریش دیا تھا۔ قیمت سخط نے اس بے کوئی لا ہر برئی اور میر کیمیں دوالت میں دئی جائے اور محفوظ رکھنے کے لئے اس بے کوئی لا ہر برئی اور میر س کر کے بے خال نہیں دئی جا بئے۔ قیمت آنھ آئے میں کر کے بارکا ہے کہ کال نہیں دئی جا بئے۔ قیمت آنھ آئے میں کر کے اس کے خال نہیں دئی جا بئے۔ قیمت آنھ آئے

ضميمه واقعات سيحجه

مامورين من امند كيموافق يا مخالف كسي واقعه يا شورش كالبيدا بونا خالي المحكت میں ہوتا۔ میلا سورج اپنے ساتھ ایسے سامات لے راتا ہے جو اس مقدس انہاں کی تام روه عمارت برياد تياره ولكاوين سائه والأدني حلق لكم مُا في الإرْ من جہ پذیعاً ( عقر 30 )(ووخد اجس نے زمین میں جو پکھ ہے۔ سب تمباری ہی خاطر پیری ے ) اس میت بیس مخاطب در اصل بیمی مقدی جماعت ہوتی ہے ۔کوئی ہوداز مین میں لیمی چل نہیں کئی جو ال کے مشن کے تالف بڑے اور رئین کے الدر تمام انقلابات کا مرز بہی یو ک وگ ہوئے ہیں۔ نا دان کوتا دائد لیش ایک شورش کو دیکے کر خیال کرتا ہے کہ اب اس کا فالتمد ہو ۔ برمعر دنت کی دور مین لگانے والے تا زاجاتے میں کہ بھی فتند اس کی بیکا رکو نمای پ کر د ہے گا۔ کولڑوئی اور اس کی جماعت ہے جو پکھ میا اور آرنا جا ما دوتو اس کا کھل آپ یا میں گے ہے جمارے کئے بیدواقعہ نیا ہے مفید تھے اور خوشی ویے والے ثر اس پید آرے کا مو جب ہوئے۔ کثر بے نبروں کو اس مقدس مبدی کی آند کی نبر ہوگئی۔ کئی سو ''وبی س جا ر یو بنگی وہ کے تھوڑ ہے ہے جس میں جو کولڑوی کے لاہور آئے سے لے کر آئی تک گرز ہے ہ م یا ک کے باتھ پر تو ہے کر کے اس مقدی جماعت احمد مید بیس شاق ہوئے اس تح کیک کی وہ سے کیب ٹیش نہا مضامین معارف ہے تجر ہے جو نے تیا ٹور مرحا کرنے والے ٹواجھر ہے ہام ور آپ کے فاوموں کے تکموں سے نگلے۔ افلکہ المحدملہ اس ربورٹ کے ساتھ س عبُد معترت موا، نا مواوی عبر الکریم صاحب کا ایب روشنی بیش مضمون بریه ناظر مین کرتے میں جو کہ ان ونوں کے میں ہے تھیر اور ایٹانی جوتہ وار احبار اٹھام مو ری مہور اکتوبر وہ ہاہ میں اثال موسيد

محر سا • ق

### حضرت اقدس مرزا ناام احمد صاحب قادیانی کی سائیس مهرعلی شاه صاحب گولژ دی کے متعلق سمائیس مهرعلی شاه صاحب گولژ دی کے متعلق

# ایک پیشگوئی کا بورا ہونا

زحضرت مواانا مواوي عبدالكريم صاحب سالكوتي ابده الله-

ے بگر ۔ قوم نٹا نہا سے ضراوند قدریہ میٹا کہ بر ہم نٹا نیست بیر

ا میں کتو ہر موجائے کے اخبار مام میں ایک امرتسری نے میے کی پہٹی پر جو ۱۱ رحمیہ موجائے کے حکم میں ٹائے ہوئی تئی چندامت افس کے میں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں ہے تو تع کے خدامت افس اور واحقے امور کو بھی احمۃ افس اور کاتر جینی کا تختہ مشق و یکھا۔ جھے کا فل وقتی تھ کہ ب بدراہ خس و خا ٹاک اور محتم کی رکاوؤں ہے پاک ہو گئی ہو دو واجئے اور محتم کی رکاوؤں ہے پاک ہو گئی ہو دو ر واجئے کا فی رو تی اور جدر ق فل بیا ہے ہی واجئی ہو کئی ہو گئی اور جدر ق فل بیا ہے ہی واجئی ہو کہ اس محتم فل نے کا بات کر دیا ہے کہ بید اور تی گئی تی گئی ہو تی کا دروائی صاف را بھائی کرتی کہ اس طمین سے علیہ جو یائے حق کی تکتر تین ہوتی اجس کی کا دروائی صاف را بھائی کرتی کہ اس کے زام بین کی محرض بحث اور تیا ز تی جدامر کی فیست مرید ق قتی کے لئے کوشش کی تی ہو اور کی ہو کہ بی کے مراور اور فیم مو زوں احمۃ اضوں سے صاف و آری ہے تارہ ہو کہ کہ کی خوصہ رہے کہ ہو تاہم کی خوصہ رہے کہ بی کو تاہم کی خوصہ رہے کہ ہو تاہم کی خوصہ رہے کہ بی کہ تاہم کی خوصہ رہے کہ بین کی بی تاہم کی خوصہ رہے کہ بین کو تاہم کی خوصہ رہے کہ بینے خور کی بین بین ہو انہیں گاہ کی خوصہ رہے کہ بینے خور کی بین بین ہو انہیں گاہ کی خوصہ رہے کہ بینے خور کی بین بین بین کے تابی کی کو کو خور کی بین جو انہیں گاہ کی خوصہ رہے کہ بینے خور کی بین ہو انہیں گاہ کی خوصہ رہے کہ کی کو بین ہو کہ کی خوصہ رہے کہ کی کو بین ہو کہ کین کی ہو کہ کینے خور کی بین ہیں ہو کہ کی کو بین ہو کہ کین کی کو بین کی ہو کہ کین کی کو بین ہو کین کو بین ہو کہ کین کی کو بین ہو کہ کین کی کہ کی کو بین ہو کہ کین کی کو بین ہو کہ کین کی کو بین ہو کی کو بین ہو کہ کین کی کین کی کین کی کر کی کین کی کو بین ہو کین کی کو بین کی کو بین ہو کہ کین کی کو بین کر کی کو بین کر کی کو بین کر کی کو بین کر

مس و تعدیر نی داند اس تامل قدر پر چدیس ثالی بو چنا سه نهایت صاف ہے ور وہ یوں ہے کہ صفرت مرز اغلام احمد صاحب تاویا نی نے پیرم مل ثاہ صاحب کو اعم سے کی تھی کہ میں ور آپ مرنی زبان میں آبایت در پر کی تھیج بلنے عبارت میں قر آن کریم کی تعلیہ تعلیم ور اس تغییر میں '' حقد کتی و معارف اور نکات وہ تاکی بوں جو اکلی تغییر وں میں ندکور ند ہوں

ور ُ ن ہے کتا ہے املا کی فوق العاد ۃ تمجیر اورجاال طام جو ۔ یہی مجھ میں اور آپ میں فیصلہ کن معیار ہو گا کہ خد انعمال کے دریا رمعلنے میں جھے باریالی کافخر حاصل ہے؟ یا آپ کو؟ اس لے كه ضر توں كى كاب جليل نے يہ باندو موئل بيا سے كه لا يسلم الا المُطهرُون يُن قر آن کریم کے خفائق و معارف کے بیان کرنے پر وی کا ربو مکتے میں اور اس کے باک حریم میں پار ہا ہے ہوئے کا وی شرف حاصل کر سکتے میں جنہیں خدا تعان کے دست فاص نے یا ک صاف فر مایا موتا ہے اور آ مان کے یائی کی طرح کیا ک جوتے اور آمان ہے کہیں ٹی ص نسبت ہوتی ہے۔ یہ قرمت تر نیم کا وعویٰ اور ہر زور تحدی ہے جو خدائے علیم کی طرف ے " عُد ہ پید ہونے والی ٹر اعوں بیس جو اتب محمد سیا کے درمیان والتے ہوں بیس عکم ورمین تھیر لی ہے۔ ورضہ وری نقبا کہ اس قتم کا فیصلہ اور معیار بھی قت ن کریم میں ہوتا اس لئے ک قرمس ریم جبیها دوسر ہے نہ امیب کے انتقا قات شن تکم نئے کا دعویٰ کرتا ہے اور فیسلہ کے صوں ورقو مداہی مضید فر مائے میں اور اس حکومت میں کامیالی کا رریں تائ س آیا ہ مجید کے ہر سے رکھا گیا ہے ای طرح از لیل نہ وری تھا کہ اندرونی احتلافوں اورٹر اعوں کے فیصیہ کے لئے بھی اصول اور قواعد متحکم آرتا ۔ پیوٹا یہ تا نوت قید رہے کے بقائمیا ننہ وری تی ک ندرونی منته وات اور تناز عات بھی ہر یا ہوں اور نز اعوں کے سبب سے حق ویا طل متنا به ور ملته س ہو جا کیں اور بہت ہے مدعیوں میں ہے جن میں ہے ہر ایک اپنے دعویٰ کوسجا مجت ہو کیا بی حق پر برد وردوم ہے میں مطال نا پر بول اس کنے واجب تھا کہ کا ال کتاب بیں جوتم م حقدصد تقول اورضہ وریاحت رہیمہ ہے جاوی ومنین ہوئے اور قیامت تک کافی ہوئے کا وعوی کرتی ہے یہا تامد د اور شکام اسل بھی ہو جو ایسے تا رئیب وقتوں بیس حق کا روش اور جمکتا موج ووكو و السامو ال آيت لا يُمَشَّهُ اللَّا الْمُطَهِّرُونَ فِي اللَّهُمَ كَلَّ رُاعُولِ كَا تی مت تک بیسلد کر دیا ہے اس وقت ایک زاع تھی۔اسلام کے میدان میں دوعمد پر ارول ے علم وعوی بلند کیا۔ حضرت مرز اتبام احمد قاد مانی نے دعویٰ کیا کہ جس خدا کی طرف سے ہوں ورس زبانہ کے لئے میں مبدی اور منی ہو کر تا ہوں۔ بیرم علی ثاہ صاحب نے س کا محت انکار کیا اور اپنی مشدمشین و ار ثاد پرجلوس فی ما بولے اور پیروؤں کے وجود سے طام کیا کہ بین خدا ہے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے خدام (ابتماعٌ) نے بھی اما! ن<sup>ف</sup>ز مایا کہ قطہ

وقت وکف زمان اور فجا و ما و اسے انس و جان آپ می پی حضرت مرز اصاحب کے فرق

عور بہتہ ہز روں آوئی میں جو اپنا سب پھی آپ کے باتھ میں دے تجے بیں۔ بیر صاحب
سے منسوب بھی بہت ہے لوگ میں جو اپنا سب کھی آپ کے باتھ میں دے تجے بیں ضد افر میں اور بلل
وں مسمور نوں ہے مشرق کے بیوں یا مخرب کے چوچتا ہوں کہ بیا ایسے مشتبہ وقت میں
موزوں فل کہ ہم لوگ بھی فصاری کی طرح ناقص اور شخت یا کائی انجیل کے مبب ہے ہر اسمہ
ور سرر دون ہوتے اور تماب اللہ میں کوئی نور جو اس پیش آمدہ فلست کو پاش پاش کرتا نہ
یا تے ورخود پی ہی تجویز وں اور اندیثوں ہے کوئی جعلی اور جھنوی نا کائی راہ بید کرتے۔
مرتبیں نہیں ہے در تعان نے ہمیں اس لئے کہم امت مرحومہ بھے دمی زمتوں اور کش کشوں
ہے صحفوظ رکھا ورخود می این ملم سابق ہے ان سب باتوں کا چراا انتظام کر دیا۔

ییر ۔ صوفی ۔ قطب ۔ تو ہے ۔ وئی اللہ ۔ درویش اور سند الونت وہ علی تا ہ صاحب کی خد مت میں حضرت میں خوص احب کی خد مت میں حضرت میں خوص احب تا دیائی نے اس ز ان کے وقت وہی طریق فیسلہ چیش میا جو خد وند علیم تھیم نے ایسے او تات میں ایسے انتخاص کے فرائوں اور خشافوں کی تھومت کی غرض ہے متر رکز رکھا تھا۔

ے قی انداز رسیم کرنے والوا اور ایس آب مائے والوا اور ظلمات کے اوتا ہے جی اللہ اور ظلمات کے اوتا ہے جی گانداز رسیم کرنے والوا اول جا لوں پر ترس کھا کر حد اتھاں کے لیے بتاہ کہ کوئی ورد ہ جی تنی بر سے بہتر تنی ۔ اس راہ سے جیش کرنے سے معا دو با تیں حاصل ہوتیں ۔ ایک تو قس کریم کی جیش کوئی ہوری اور اس کا خدا کا کلام ہونا اور علوم خیب اور خیب کے دوووں پر مشتل ہونا تا ہو ہو جا تا اور دوسری بات ایک شخص کا منجا ب اللہ ہونا اور مقرب اور مطیم ہونا تا ہو ہو جا تا ہور دوسری بات ایک شخص کا منجا ب اللہ ہونا اور مقرب اور مطیم ہونا تا ہو ہو جا تا ہو دوسری بات ایک کی اور جا کہتے کہ آو ہم تم مولویا ند دیوت کی طرف بالے تے اور یہ کہتے کہ آو ہم تم مولویا ند سفی ہوئ کر لیس ور بار جیت پر جیملہ ہو جائے گاک رائتی کس کی طرف سے دحسرت مرزا تھام احمد صاحب بار جیت پر جیملہ ہو جائے گاک رائتی کس کی طرف سے دحسرت مرزا تھام احمد صاحب تا دیائی ہوئے گئی اور دیائی سوٹری کی کریں گے ور تا دی کے دان کے کہتا گال ایک سوٹری کہی کریں گے ور تا دیل کے دان کی مراث کی طرف کے دان کے مقابل اپنی سوٹری کہی کریں گے ور سوم رس کے کہتے کہ اور دیگی اور دیگل مبا شاے کوئی و باطل کا سوم رس کے مبادث کی طرف ہو تھی بال میں گا ور دیگل مباشات کوئی و باطل کا جو مراث کی اور دیگل مباشات کوئی و باطل کا کہ مراث کی طرف ہو گال کی دائی گا کہ کی کریں گے دور کردی اور دیگل مباشات کوئی و باطل کا کہ کریں گے دیا ہوں کی کے مبادث کی طرف ھی بال میں گا دور انہی جلی کوئی اور دیگل مباشات کی خوتی و باطل کا

معیار کتیج سی گے۔ اس بنا ہر حصرت مرز اصاحب نے علاے خان می ہے ملام خان اور رسمی کی بنا پر بھی مباشات کے اور خدا تعال کے افن وحول ہے ان کی ٹی شرطوموں کو آرم متھیاروں سے خوب وائے اگا ہے۔ اور آخر دیکھ کر کہ مباحثات نظری امور ہوتے ہیں ور فیصد کی تھی اور روثن راہ ان سے پیدائیس ہوتی۔ ایک عرصہ تک اپنی قدرت اور طاقت ی حبوہ نمانی کے بعد وٹ ہے پہلو تنگی کی ہورت مان کی طرف توجہ کی تنب طد دوند کلیم نے کہا بیٹی ور ہدیجی را ودھانی جس کی وضاحت کے تعد سی تحص کو شب ویز دوکامو تع ل ہی نہیں سکتا۔ ے اگر قوم افصاف نہیں کرتی و دوہری قوموں کے مصف، لیک دل لوگ نصاف کریں کہ حضر ہے ہم زاوصاحب نے پیرم علی ٹا وصاحب کو جو یہ دعوت کی تھی تو سا نا رو حرکت کی ہے۔ 'ما بھی دعوت ہن کی ٹان کے ٹامان نیکٹی ۔ ماو دولی اسٹریس' ساوہ مطیر نمیں ایسا نمیں خد ، کی حربیم قدیں میں یا ریالی کا شہ ف حاصل نمیں آییاوہ زیا ہ ج تی ہے و آغبائیں ایاوہ قرمن کریم کے معارف ہے من ٹیس رکھتے المان آتا ہیا دن کے ٹیان کے ا بن فنا كيمولوي محر حسين بنالوي كي مُدي ير أنبيل ولحايا حاتا اور ان سنة استنجا اور لكتين وريق وثمر کے مسائل ہر بحث کی حاتی یا رفنے میرین آمین بالحجر کے فراعوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ت کو عنظی بحثوں اور فلام می ملام کی بحثوں کی طرف بلانا۔تقیبا ان کی نسر ٹان تھی ۔ حسرت مرزا صاحب نے اُن کا وہ یا س کیا اور ان کے حق کی وہ رہا ہت کی جس کے وہ ور حقیقت مستحق تھے مین افسوس صد افسوس پیر صاحب نے اس وقوت کو رہ بیا اور پر ی طرح رہ کیا۔ ور بخت یا تابل عفو بیوں ہے روکیا۔ پیر صاحب نے حضر ہے مرز ا صاحب کے جواب ہیں پرلکھا ک ف مرز صاحب ابنه والأل ير كفز بيء كري اوراً تبي نظري اوراً تبي نظري اوريمي باتول كو پير و مسلمیں ورغوم وخوص کے مخلوط مجمع میں دہ اکمیں جووہ سالہا سال ہے اپنی کتابوں اور ر مها بوب اور شتها روب بین لکور ب میں اور وہ وی یا تیں ہیں آن پر علائے رسوم اعتر اعل ور رولکھ کیلے میں اور خود ہی صاحب یا ان کے مربیہ نازی صاحب جی ان کی نسبت خامہ فر سانی کر کیلے میں اور و دہا تیں میں جوفطری ہوئے کے باعث بنو زیر بحث میں ۔ فرنس مرز ا صاحب ان دااکل کو بیان کریں۔ اس کے بعد پیرم حل شاہ صاحب اٹھ کر ان کا رو کریں۔ ور پ کی با تیس هی سی رنگ کی نظری اور اتفا این اید رر کھےوالی ہوں۔ اور پھرمولوی مجمد

سین صاحب اورمولوی عبدایند تو کلی صاحب کفٹر ہے جو کر شیادیت دیں کہ پیر صاحب کا رہ صاحب کا دعوی اور دایال سیم نمیں تب مرز ا صاحب ای وقت ای تجمع میں پیر صاحب سے ربعت کر لیم ۔ یہ سے جواب پیر صاحب کا اس دعوت کے مقالم میں جو حضرت مرز صاحب نے اُن کی خدمت میں پیش کی۔ اب ناظرین افساف کریں کہ یہ ہیں صاحب نے حضرت مرز اصاحب کی شرطوں کومنځورف مایا اور بیا پیج صاحب نے قوم کے از اعوں کے فیصلہ کے لئے جائز طریق ایجاد یا ؟ اور یا قوم کی ڈونق میں کوورطہ مندل ور اوہام سے نکا لئے کے لئے بجانا خداتی کی؟ سوچو بورخدا کے لئے سوچواا خضب اور تعصب ے بھر ۔ اس نے حاصر مین ہوں۔ اور ہوا ایس نے الیاطرف کو بخت مصوطی ہے چکز ہو۔ یہاں تک کہ شدت فضب اور تعصب ہے اپنے حریف کے الفاظ کو بھی بوں نتیے ہوں جسے کا نوب ٹیں پھٹلی ہوئی را نگب ڈ انی جاتی ہے۔ پیر میا شاہ کا ہے علمی اور نستھی ہوں۔ بیسیوں پیلو ور دل اللِ تَخْفَى در تخفَى مور ّ سَالِياتِ و استقاراتِ اور ملام حَے جب بین تخفی ہوں فرض سب امور نظری بر نظری موب - اور اس برطر فیریه که ایب شخنس کوقبل از وفت د جال گذاب اورمحرف وین ملد ورمفتری اور میا میامان کیے اور اس پر سخت جم کیے جوں اوراً س کی الانت کے لئے مو فق على شُرَبْ نِي مِن جانبين بُعيا ريت موب - اس بريدة في كداس مديد سنه كوني فيسلد مو جاتا اور قوم کے ول صلحکاری کا سبق میلے لیتے اور ساف اور منور کی بر سب کے سب مین جائے قطعۂ محال نقابہ سالوگ اب نیب اس رار کو تبجیرتمیں شخبے اور ما نہمیں قوم کی سارمت قرت اور جودۃ طبیعت ہے تحت مایوس ہو کر بینے رہنا جا ہے کہ بیج صاحب نے ان یا اگل عدید شرطوں ہے کیا یہ ظرر کے باہ کیا یہ بالکل صاف بات نمیں کہ انہوں نے دینے دعوی واریت ورنقر کے ہر خلاف دیا داروں کی طریقہ رئیر صاف فاش ہوجائے وہلی حال مختبار ک ۔ تَسر رہ تی مصلوب ہوتی اور خدا کے دہن کی حفاظت مقصود ہوتی تو کوئی امر جی طرف ہے سرونہ کرتے ہور امر ھی وہ جو اُن کی شان اُن کی سند اور اُن کی ولایت کووٹ کیا گیا و ا، تقار جس صورت بین حضرت مرزه صاحب کی دعوت اور معیار قبیله وی نفیا جوخود کتاب مدے متم رکر رکھا ہے اور دعتر ہے مرز ا صاحب کی من عندالنٹس کوئی حجویز بہتمی پھر س کے ناں ویدے وربا کل فاک میں ملاوید کی کیوں کوشش کی ٹی۔ امرتسری صاحب فرماتے ہیں

کہ بیر صاحب فر ماتے میں کہ بیر صاحب نے ایک ثم طابۂ حالی ہے۔'' فسول روتنی ہے س قدر دھنئی رکھتا اور بھی ہُ می کے جوار میں بھی رہنا پیند ٹیمل کرنا ۔ پیر صاحب نے شرط بڑھائی نہیں بلکہ سے ایکی تجویز بیش کی جس کے لئے حضرت مرزاصاحب کی ساری شرطوں کورد ور منسوخ کر دیا خدو کے لئے سوچوہ تنہیں التر ہن ہے قبل مرز اصاحب ایئے دلائل پیش کریں پھر پیپر صاحب هٹر ہے۔ مو کر ان کا روکر میں ۔ بعد از ان مولو کی بنالو کی صاحب اور یو نگی صاحب مرز صاحب کے خلاف اور پیر صاحب کے موافق شادت ویں اور پُٹر مرز صاحب پیر صاحب کی بیعت کر میں ۔ بیٹن چھ کہتا ہوں کہ سوچو کہ وواصل بات تھیے تو لیکن کی کہاں رہی ۔ کیا اس بین کوئی شب یاتی رہ سکتا ہے کہ حضرت م زاصاحب اپنے جیب ملمی ہورنظر کی و ، مل روان قرمات اور پیر صاحب ان کاوی مولویا شارد مرت و محوام کالا اعام اور ان کے بیے تمار مونی هبیعت و لے متعلقیں جی جذبات ہے ہیں ندام پیر کی کافی تجھ کر وس کی تا سد نہ کر ہے۔ وربعد از ان مسلم ومقبول معابد موادی بنالوی صاحب اور دوسر ہے لا مبحث عدر ولى بيعض معاويه عيرساحب کے حق بين اري ندار تے باسچو اور خدا کے لئے سچوک حضرت اقدیں کے دلائل جس نصف النہار ہے بھی زیا دو روٹن اور مشہور ہیں ۔ پر دو تشین عورتوں تیب وہ ما کے اور '' تانی ما تیں پیٹنی چکی ہیں۔ ان او کوپ بے اس سے سکتے مہا قامہ ہ ان ے خوبوے جو س وقت اٹنی کے تحرارے ٹیم افغاتے یہ کیا ان کی قوت ننسی کا شتعاب کچراہی ہے تک فروجو چھا تھا۔ اس وقت نک ان کے مے تار بھو یا تعینیٰ اور یا شند کی گاہوں ے کیر ہے ہوئے حضر مصامر زاصاحت کی طرف آرے تھے۔ عد ایکے گئے کوئی تو بتاو ورغد گنتی کبو کہ کر بیر صاحب نے بدر اومخلوق جدا کی بہتری کی سوچی اور ایا بدا نہیں حق کی سوجھی ورکیا اُنہوں نے ساوئی اور حق نیندی اور حق علی ہے ایک اور شرط بنہ حاتی ۔ یا حق وہ طل الله شيرة النے كى ايك راہ كائى .. جب مرز اصاحب كے الأل كا بيج صاحب كى طرف ہے رہ ہو چکتا اور بےلوٹ مقدس کواہوں کی کوائی ٹیسلہ پیر صاحب کے حق میں ، یہ جیتے اور مرز صوحب و من رجت کر لیتے تو گھر پائٹس ق آن رجت ہو کر اور مرید بن کر لکھتے ۔ اس میں او کی و تیں می تنقیق طعب میں کچر رائے لگائے کے لئے راہ صاف نکل می تھی۔ کیا ہے ب نے سے صاف منگور یا یا سی تھے کے ساتھ بھی منگور پر یا دور یا در نقیقت سے

ز عوں میں جو امت محمد ہیں واقع ہوتی ہیں اور جونظری المور یحیٰ مباحثوں اور مکا ہروں ہے فیصل ہونے بین مباحثوں اور مکا ہروں کے فیصل ہونے بین نیس ستیں و وطر بین فیسلہ کا حضرت مرز اصاحب نے بیش یا سلے ورجہ کا طر بین ہے یا نیس ۔ اور بیا اس طر بین ہے جو کا طر بین ہے بیانیں ۔ اور بیا اس طر بین ہے جو بہب شرق مادت ور کرامت نمایاں ہونے کے بریمی طر بین اور واضی امام ہو جاتا ہور کوئی بہتر طر بین ہو سکتا ہے ۔ پیرم ہو مل شاہ صاحب کی جست بازی کیا راست بازوں اور رست میشوں کے طبیبان قلب کامو جب ہو کئی ہے؟

میں بھی نہیں سکتا کہ کوئی علیم انعریت اس بیان ہے صاف بتیج نیس کال سکتا کہ ہیج میر علی شاہ صاحب نے ضرائعاں کی قوت وقد رت ہر انتماد ندکر کے اور این حریف کی قوت و شوکت ہے مرعوب ہو کر اُسی دعوت کے قبول کریئے ہے مریزا کیا گر افسویں ایسی یا ریک جا در میں یا شرمسار ورکھیا ندمند چیالا جس کے اندرے ان کے افتحالات نقسانیہ کیا نظر کو صاف صاف نظر '' گئے۔ کون وانشمند تبجو ٹیس سکٹا کہ '' آپ ایند کی ہر معارف تفیہ عمر تی ڑیا رہ میں مکھنا ان کوموٹ احمر کظر ہی جس سے جا گ کر انہوں نے چوٹس کی نئیج پ میں پی و ں ۔ افسوس چیز صاحب نے اس والا کی شر مساری اور ایر و دواری سے بہت خوف کیا ور مطام وی کی تارش وروہائے وتا کی ول جوتی نے آئیں یر دوکی ہوت سے ممہ باس کا لئے تدا یو آئر س ہو نا ک ہوم کا دھڑ کا ول کو نہ لگا جس و ت باطن کا باطن بھی طشت وریام آبیاجاو ہے گا۔ ور ول ہو گا کہ ۔ ڈر ندودگاں رابہ میش برید ۔ تی بیر آیم آنکہ کیس یا رراید ۔ جب اُن کا دل میاں کرنا تھا اور خمیر ایور ہے تھور اور متنبہ ہے اقبیل جانا جا کر کہتا تھا کرقر میں کریم کے حريم قدس بين حهين ثرف بإريالي حاصل نبين اوريه كام در حقيقت مطبروں په تانيوں نميو ، علیہم اسلام کے خلاوں کا ہے۔ اور پیر صاحب ایک شخص کو ایبا دعویٰ کرتے اور مر روزتحدی سرتے وکیے تھے اور یہ ایک تحدی ہی ان کے لئے آر وہ ساحب قلب ہوتے و کا فی ' گاہ کرنے والی ولیل تھی تھری کرنے والی فوق العادة وعوی اور قدرت تمانی ہے۔ س لیے کہ وہ 🚅 غدر جما تک کرانی جیب کواس کرامی قندر فقد سے خالی یا تے تھے اور س افدیس نے نہیں آپ کونال و بنے کے لئے حیلہ جوٹی پر آماد و بیا۔ غرض حب بیج صاحب خوب جائے تھے کہ وہ اس میدان کے مردنہیں تو کیوں گزشتہ راستہاڑوں کی طرح صاف میاف ایپے بجز

کا قر ر ندگر یا۔ کہ احت اف بجو آن کی ٹان کو بدھاٹا گئر اُسوس انہوں نے روباہ بازی ختیار کی ور اپنے ٹکنے کے لئے ایک اور چورسوراخ ٹکائی لی۔ کاش وہ چورسوراخ ہوتی۔ ب میں چر امر شری صاحب ہے پوچھتا ہوں کہ بیاچر صاحب نے حضرت مرز اصاحب ی شرح قبیر نو کمی کومنگور کر یا تھا اور قول آپ کے سرف ایک ٹرط اور بردھائی تھی۔ سوچو ور ضرکے لئے سوچو۔

ت سب باتوں کے تعدیرہ میں بیان کر چکا ہوں ایک وائشمند بوک سانی ہے۔ نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ حضر منے اقد می مرزا غلام احمد تادیائی منجانب المدنا بہت ہو گئے۔ ور اُن کی تحدی نے جس کا مقابلہ کر کے اے قرار نہیں گیا صاف ٹابت کر دیا کہ وہ مطب میں وہ ت یائی میں ورقر تان کر کیم کے معارف کے بیان پر نے میں جوخد اتفاق کا حربیم قدس ہے وہ لاظیم اور بگاند میں کیمہ بات تابت ہوئی۔ ووسری مات اور اس سے بھی زیادہ زیر دست یا ہے جو ملم نیب کی شوئت اید اندر رکھتی تھی اس کیسا تھ وہ بھی روز روٹن کی طرح ہوری ہو گئی ۔ اور وہ بہر کہ حضرت مرز اصاحب نے تنسیر ویسی کی دعوت میں معالبہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وی صاحب میر معالی مرکز تاور ندیوں کے آپ کے العاظ بیری اس میں الر راکارتا ہوں کہ میر انا مب ربنا ' سی صورت بین متصور ہوگا دیب کہم حل شاہ صاحب بچر ایک و لیل ور قابل شرم وررئیب عمارت اور فتوتح رہے کیے بھی لکھ عیس اور ایسی تحریر سریں جس پر بل علم تھو کیس ورقع بن کریں کیونکا پریٹن نے بقد اسے بیچی دییا کی ہے کہ وہ ایسا می سرے اور بیس جانتا ہوں کہ وہ اینا تی کرے گا۔ اور آبرمہ علی شاہ صاحب بھی ایٹے تیس جاتے ہیں کہ وہ موسی ور منتج ب لدعوت جي تو وه بھي اين جي ديا ترين' اين صاف دور کي بات کي نبيت تو ي میدکی ما نمتی تھی کہ بہت ہی سروتیس اس کے مقابل خدا کے خوف سے جھک جا جی کی ور یں روشن سے لیب مرومند اکا پیتالو وں کو بک جانے گائیر امرتسری صاحب ظاہر کرتے ہیں کہ منوز برقسمتی لوکوں کا جہیا جہوڑنے میں نہیں تی ۔ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ پیشکو تی غده نیں۔ س کی دلیل وہ ہے دیجے میں کہتنے انکھنے کا اور قبول دیا کا قر موقعہ ملا می نیس ور ستہر سے فرماتے میں کر کیوں مالم الغیب غدائے انہیں صاف بتا ندویا کتفیر نوایی کی توہت ہی تیں تو ہے ی اور کیما غدا ہے کہ وعد وقر پیا یا کے مرز اصاحب تنبیہ لکھ لیس سے ور پیر صاحب کا کاغذ ساده کا ساده ره جاو ہے گا اورخلاف وعد دمرز اصاحب کووفت پر تا دیاں میں روک رکھا۔ انسوس یہ کہ لوگ خد اتعان کی سنتوں اور انبیا وسلید السلام کے منہا جوں ہے سن قدر دور جایز ہے ہیں۔ کوئی تیر اپنے ترش ہے تکال کر معفرت مرز اصاحب بی طرف نھیں جانا تے جو سیرها خاتم الاخیاء ملیہ انسانہ تا والسلام کے بیٹے میں جا کر پیوست نہ ہو جا ہے کہ طل ور قبل میں بوری مناسبت اور اتحاد ہے۔ امرتسری صاحب میا اے ضروری قرر و بتے میں کہ پیشگونی ای صورت میں وری ہوتی کہ پیرجہ شاہ صاحب مقابلہ کرتے اور مقاہد میں ننزی اوخذ اون اُن کو جا روں طرف ہے تھیر لینا اور دیکر کوئی صورت پڑٹکو ٹی کے ابور موئے کی ٹائش میں بہت قوب تو بتا و فا تُو بسُورةِ مَنْ مَثْلُه ﴿ اللَّهُ ١٤ )

قَانَ لَّهُ تَفْعَلُوا وَ لَنَّ تَفَعَلُوا الآية (أَنَّمْ \$ 125)

ور قُلُ لَس اجتمعت الجنِّ والْإِنْسِ علي انَّ ياتوابمثل هذا القران لا

ياتون بمثله ولو كان بعصهم لبمض ظهيراً ٥

ریہ زیر وست تحدیا ب پیشکونی کے رتک میں میں یا حمیل اور بید یور ہے معنوب میں بوری ہو میں یا نہیں ۔ کیا کسی تا رہ اور حدیث سے بیتا جہا نے کدکونی کیا ہو ہے کے قصح ، قرمس کے مقابل بنا کرایا نے ۔ کیا تھی جمن والس کی میٹی ترین بیٹھی ہوروہ جہا تی مشورہ ور طافت ہے قبر میں کے مقابل کوئی سورت تارکز کے لاے اور ہا لآئے مقابلہ اور مورزنہ ہے و سنج ہو کہ قر میں خدا کا کلام ہے ۔ یا در کھو مقابلہ کر کے وقیل رسوا ہونا یا خود مقابلہ ہی میں نه سر دالح مارجین مردمی براگانا ایک بی بات ب مر می اورحمیت ۱۹ رکسیت ۱۹ سازیا ک بهرصورت ی کی مفتنگی ہوتی ہے کہ حرب**یں م**ٹی ہے جو سطرے کی شب کرریا ہے مقابلہ بیا جائے ۔ و

یں ہماصرف کو جوہ اگر فئنسٹ اور مذابات کی دلیل نیں قر اور کس کی ہے۔

مباملہ کا و تعدیرُ اعظیم الثان واقعہ ہے اور اس بات کی تب تو ی ولیل ہے کہ حضور رسول تریم سلے مقد مایہ و کلہ وسلم کو این حقیقت اور منجا نب اللہ ہونے کا کس قند رو ائق ور کامل شعور تنا اور سنر کار نسر انہیت کے مقابل یہ ٹیسلہ بھی کامل دلیل تھیر کیا اس بات کی ک سدم منصور ورموند ندبب بورنسر انبیت مخذول طر اتی تفا بوراس کے حامیوں کو " تا ن ہے کوئی گاو ندتی سائنز یا مہابلہ واقع ہوا۔ یا ان مرازوں کاحل کی پر شوکت اور زہر وگلہ ز

سی طرح اور فلیل ای طرح عفرت مر را صاحب نے قبیر نویسی کی وجوت کے ماتھ معا برائیس کے طرح فی کا وجوت کے ماتھ معا برائیس کے بیات کے دور فت والے کی در س پر پڑھ کی ۔ حفرت مرزا صاحب بشریت مین کے فاظ سے ضفیف تقوی ور محدود علم سان اور نیچ کے ۔ زور انتاایات کے اطاط بٹن اور او وی کی طرح محصور ومی طرح سے میں ۔ پیشون ور موسون جو ان کے العاظ بٹن ہے اور بیانیب کی کی سطوت والہ والہ وی سے مند سے نقل ہے ترکسی وائٹ علیم اور تا ور مطابق اور بدیر متصرف ہے تی کی آواڑ اور الفاظ بیل تو کی در سے اور زائر لدی بارش میں ری ہے جیسے اس متم کی تحدی کی در بات والها ظ بیل تو کی در سے اور زائر لدی با ور ایوں کی تا واڑ اور الفاظ بیل تو کی در سے والی کی زبان والها ظ بیل تو ہوئی دری ہے اور کیوں اس واڑ نے سیجیں کو سے کی طرح حریف کا کام تمام کر دیا اور حرامت نہ ہوئی تی بھی تو اس سے خام نہ درون ۔ س

موقد پرق نید میزیلات اور فری تحمل بھی تھیں جانا اور تذخیب بین پر جانا ہے کہ اس جنس کی نید قوم جو ال معلوم قد امت ہے جلی آتی اور اس تنم کی کیداں الفاظ ہوئے اور ن تحد یوں بیس ہر زمانہ بیس کیداں این جریف پر منصور واظف ہوئی رہی ہے اور اپن س فوق لا اور تقل ہوئی رہی ہے اور اپن س فوق بوق در ت ور جانا کو نابیشہ فاطر السما وارش کی ہمہ طاقت انات ہے منسوب کرتی رہی ہے ور کھی گئی ان کے تخاطب ان کی تحد اور سے مقابلہ سے مبدہ پر سنمیں ہوئے اور ہو معمر بیس میں ختن فی مل و مشارب کیداں مخذول و مطرود ہوئے رہ بوئی ہے خرض اس تنم کی پر ہیست قوم اور رہ بام انسانی سطح ہے بہت اور کی شیب اخیب و جو اللہ بیست قوم اور ایک ہے حاصل ہے کہ ایک و برجہ کی ہے اور ان کارش و جو دکی غیب اخیب و جو اس میں منافی ہے کہ ایک و جو بیس کی ایک شیم الشان دعووں کے شخص پر جو دیں اور سے امور کو کتاب ابند کے وجو بیس شلم کر بینے ہیں۔ اس پر کت و تیں کہ خدرت میں اور بینے مور کو کتاب ابند کے وجو بیس شلم کر بینے ہیں۔ اس پر کت و تیں کہ خدرت میں ور بین کے بال کے والے بین ہے والی کر اس میں ور بین کے بال کے والے بین کے بال کر دیں ور سے امور کو کتاب ابند کے وجو بیس شلم کر بینے ہیں۔ اس پر کت میں کہ در انسان کی اس تحد کی اور بیش گئی گئی ہے داکار کر تے ہیں ور سے مورکو کر تے ہیں کہ خدرات میں اور بین کو کہ دیں ور بین کو کہ دیا ہے کھی ہوں گئی ہوں کی کار کر تے ہیں ور انسان کی ہوں گئی ہوں گئیں۔

بال أبيا س كابر ابهاري فرض اور ان پرقرض ندها كه بر راوست " أرس تحدى كا مقا بد كرتے ور مابد و اجود و دونوں ابدى مارد شارست نج جاتے ۔ اى طرح و الحكيف كى الله محمونہ بر معترب مرز اصاحب نے بيره مل ثاو صاحب سوفی ولى الله كمتا بل تحدى كى يعنی جس طرح ترفر كان هميد نے اشركان هرب كو ولى مععلو كبا اى طرح معرب مرز صاحب نے بيره بركو ولى مععلو كبا اى طرح معرب مرز صاحب نے بيره بركان مرد خد اان دونوں بيں كونى مرد ما تعاوت بھى تو بتا ور سے درمنا تعاوت بھى تو بتا ور سے درمنا تعاوت بھى تو بتا در درمنز سے مرز رصاحب كى پريات فى جى اس طرح مرفل حرفل جارى بونى جى مونى جس طرح ا

قر سن کریم کی بیش کونی بوری میونی - اور دونوں بیشگو یوں کے بدفوں پر بکساں باہ تفاوت موے سکوت اور صرف الوجوہ کی صوت طاری میونی - با این بھد اس قدر ترات اور خد تا تر می کہا جاتا ہے کہ حضرت مرز اصاحب کی بیش کونی بوری نیس مونی -

مرتسری اور ای کے ہم شر ہو تہار کے شمیر تعلیم اور تہارے ماتھ ہی جہ شاہ کو طز مرتبیل رہے اور تہارے ماتھ ہی جہ شاہ کو طز مرتبیل کرتے اور تم سے اندر ہی اندر دست و تربیل ہو کر بیاں ہو کر بیا وال تیس کرتے کہ کیوں چیر میں شی شاہ صاحب نے دعوت کو تبول نہ کیا جس سے دو باتیں فورا نابت ہو جاتیں مستج ب لدعوت ہونا اور (۲) کام اللہ کے معارف و تھا کی کا یکا نہ مارف اور س لئے خدا تی کا متر ب فیص ہونا۔

کیوں کیلے کٹ جست اور ہائے ناا و پنے والے مولو یوں کی طرح ہیں صاحب نے کید صاف یا ک بات کو جازئے کے لئے ایب کی راہ کالی مولوی ٹر حسین صاحب ور ت کے مثال مباحثوں میں یا ان روحانی اشتیوں میں حضرت مرزا صاحب کے مقابل امیں ہ یہ ایک کرنے اور حیلہ وجوالہ میں کی در معدور بھی تھے اس لئے کہ وہ " عان کے فرزند نہ تھے۔وہ تو زمیں پر جھنے ہوئے اور '' مان سے کئے ہوئے اور خالص رمین کے فر زمر تھے آمر وں مند چیر میں شاہ صاحب نے کیوں ایس ماؤں کو مال دیا ہے حدا کی کتاب مجید نے عباد الرحمن اورعباد الصيطان هين فرق كالمعيا رخميرا بالبيث حق تؤليدتها كدامه حسفرت مرر صاحب کے کلام میں اپنچ چ اور ند دریہ تہ طیس بھی ہوتیں کی کسی قریبے ہے تیجو میں '' سکنا کہ ''پ کلام مقد کی تنبیہ نولیمی کومعیار حق و ہاتل تھیر اتے میں حب بھی پیج صاحب آ گے ہر ھاکہ ہے پکڑتے ور پیچائی نہ چھوڑتے دب تک صاف صاف منوا نہ لیتے۔ اس کے کہ خوا ک میں غد تعان کا پیرفهر ما ہوامعیارتھا جس کے تم ب بن کرار ٹاد کی مندیروہ مینجے ہیں۔ورر ت و**ن تخلوق کوز بین کے تاریب کرعوں ہے نکال کرآ تان پر اس کی هر ف پینجارے جس پائی** یها ب تو صرف اور والنج وتوت تھی اور متعمد کنراب یہ آسانی ٹر فالہ ہوسکنا تھا چرکس و ہ نے ویر صاحب کومجور آیا کہ انہوں نے ایک فیر مناسب اور قطعا مے کل بات پید کر کے س مید ن میں کے سے اسٹ کین بھا ایا۔ اب بناو کیا بیٹھ فی بری وصاحت کے ساتھ یو <sub>د</sub>ی قبیل ہو گئی اور بٹاو کے حضرت مرزا صاحب کی پیٹیٹونی کا انتہان قر<sup>س</sup>ن کی میسی ہی

پیشگو یوں سے استہز انہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت مرز اصاحب کی غیر حاضری اابور میں پیر ے کے لئے ازیں مفیدتھی اور در حقیقت اُسر را تی ان کی مساعد ہوتی تو مرز اصاحب کا حضور وعدم حضوراا ہور بیں دونوں ہی ان کے لئے کارآمد تھے۔ پیج صاحب کومها حشہ یا رد د ہل کے بعد تغییر قراسی کریم للھنی ہی تھی۔ انتظی میاحثہ ہی تو مرز اصاحب کے نہ آنے ہے ضاٹ اگیا۔ طباع ہو سہی۔ انیک رنگ میں اس تشم کی کارروانی قریبے صاحب کر چکے ہوئے میں جے کہ سے نے شمل الیدایت حضرت مرز اصاحب کی تر وید میں ٹاٹ بیا۔ قیام لا ہور کے ا ثنا بیں میں صاحب کو کیمیا وسیع اور بے روک موقعہ ملا تھا کہ آپ ق<sup>و می</sup>ن کریم کے ی حصہ کی نسیر سر کے بی رطب اللمانی اور مرفان مالی کا یقین الیب سالم کو دایا و یتے تنفیر نومیں کو معیار تھیر نے پر استہر و کرنا اور امرتسری صاحب کا توجیہ یا جلوہ زلف حبّر بن اور پہٹم سرکلیں کو کا فی وكيل پير صاحب کے منجانب اللہ ہونیكی تنبر انا خدا كے كام كے تنزر ئے ہوئے معيار كی ہے عُرُ فِي كُرِمَا ہے بيكس فقدر غلط بات ہے كہ او يا ، الله آخر برين نيس بيا كرتے وہ صرف توحد ہے کام ہو کرتے ہیں۔ امرتس می صاحب کو معلوم نہیں کہ بیا او قامت حضرت امام الاوسلا عاتم الرعيل وصلح مندسليه وملم ويناون نجر كفر بسبو كرتقرير كريتي دورس فيش "مده والتعدير معا کھڑ ہے ہو کراو کوں کو مخاطب کرتے ۔ حضرت او بکر ، حضرت میں ، حسفرت مثان ، حضرت طل رمنی متر منہم جمعین اب سب کا سی طراق قبا کہ ۔ قتم کے معمولات کے حل ارتے کے لیے ین کی بندی تقریر میں سائر تے تھے ۔ تقریر قو اہل اسلام اور او بیاء اللہ کا خاصہ بے جس میں اُپ كا تحير تُركب تبين به يتاتجه فداك كالتاب في بالى بند حلق الانسان علمه البيان، (الزحمن، 3-4) يبني وتبان كال محرر سول القد عليه الله عليه وتلم كو پيدو كر ك فسن تقرير كا مے کو بھڑ و مطافر مایا اور اس صفت بیں آپ کو سب مالم بر ممتا الربیار اور اس لیے کہ بیہ جمز و یویر و متحضرت سلے املد ملیہ وسلم کا اہری اور زیدہ ججز و ہو اور زما ٹید کے سفحول پر تاہم ور ورختاں رے ۔ خدوتعاں نے مشری زمانہ میں منخضرت صلے اللہ ملیہ وسلم کے خفق پروز اور بعثت نالي حضرت مرز اغلام احمر قادياني مسيح موعو دمبدي معبود مليد أصلا فاو السلام كوظلي طورح وی مجر و منایت کیا۔ سے نے زمانہ کے نصحا و بلغا کومٹر اور نظم اور بیان تقائق و معارف ا قرامت میں دعوت کی۔ اور بیہ ابھوت اپنی ہی قوم نئے منتصود نہیں رکھی بلکہ ان تمر انیوں کو بھی

بر یا جوقر سن کریم پر نکته چینی کرتے میں اور آخر سب کوا ق طرح ساکت اور ملزم کیا حس طرح ولی نفعلوا کی پہلی واز نے سب کے مند بند کردیے تھے۔

ے سوال یہ ہے کہ کما پیر صاحب مہلی دفعہ ہے جا شرط انگا کر اور دوسری دفعہ لا ہور میں تے ون گنگ محض رو کرحق بجانب میں اور ان کی حمایت و دفاع میں کونی محت جو د مانت و مانت برمینی موکسی صورت مین بھی پیدا ہو متی ہے؟ اس کا تیا اور صاف جو اب بھی ہے کہ وہ س ساری کارروانی میں سرتا یا طزم میں۔ اس حیلہ اور سکوت ہے انہوں نے حق مد ورحل معيدووو ب كاخون ميا - الله تعال كاحل بيقا كدوه اليذطر الل سے خد اتعال كوكام کے 'س پر شوئٹ اور ملم خیب پر مشتمال معیار لا پیمنشہ اللہ المُنطقیرُ وُں ط(الواقعہ 80) کی س اور تعظیم کرتے اور ایماند ارمی اور فراخ حوسائلی ہے لوّوں کومو تعدد ہے کہ وہ س معیار کی ابدی صدافت کو دیکھ لیتے خواہ آخر کا راتیجہ مخاتمیں ہے گئی کے حق میں ہوتا ۔حق تعیاد پر انہوں نے بیکلم کیا کہ اُن کی امیدوں اور کہی انظاروں پر یانی پھیر دیا اب جس قدر وگ کی جنبہ و ری سرتے ہیں کورا نہ تھلیدیا حضرت اقدین ہے بعض رکھنے کے سب ہے کر تے جن پہکوئی بنیں شیاوت ان کے ماتھ میں نبیں جومشعل کی طرح ہیر صاحب کی روثنی صدق 'نهیں دکھا تکے۔ایک مالم دشن و دوست و کیو چکا تج ایڈر چکا بورس چکا کہ حضرت قدش مرز صاحب باتمام الموريش جيئة بواله الماس تابت بوالحيد بين اور بار مابوالحيد بين جو ں کے بلند ورمقدس بھوٹی کے ثبات کے ثبایاں ہیں۔ لاہور میں مثی میر اس اش صاحب کی کو تھی میں آ ہے۔ لیب دامعہ کئی گھنٹہ تک یہ معا رف تقریم کر تھیے میں اور حضار کو یقین والا تھیے میں کہ غد تعال کی طرف ہے اس کو قلم اوراسان دونوں مکساں لیے بین ۔ جاسہ مذہب میں آپ کی تحریر تمام مضامین بر بالا رو کر اور حسب آپ کی پیشگونی کے جو ایک عرصه قبل زاندتا و جسه کی ٹی بھی بالا رہ کر سب لو کوں کومنوا کر رہی کہ آپ کا کلام لا ریب <sup>س</sup>تاتی قدرت ور للی طافت ہے عدر رکھتا ہے۔

سے کی نصاحت و بلاغت سے اہاب کیا بیل جومتو اڑ عربی زوان میں معی ٹی ہیں۔ سار فان نمر تی کوعرب کا عہد سعا دے مہدیا دولا کچنے ہیں۔ چنانچہ آئن انوں میں بلنی کل ہے۔ جس کا تر جمد میں نے کیا تھا وس کی نسبت حمیر آباد وکن سے الیس نکلہ دون فاضل عرب نے

کعب کہ تبیغ کو بڑھ کر مجھے اپیا تو وجد ہوا کہ میر ہے جی میں آیا کہ سر کے بل رفعل کرتا ہو آثادیوں تک '' وں نے مش حصرت مرز اصاحب کی تحریر وتقریر دونوں قلوب پر اوز وال ملہ بھی چکی میں ور سیخ ہے تکنی انتمان بھی اختر اف کر رہے میں کہ آپ واقعی سلطان النکم میں۔ اب میں یو چت ہوں کیا ہے الاحکات مقاضاتیں کرتے تھے کہ بیر صاحب ہے در ہے دھڑ نے ہ تقرير س كرتے اور لوكوں كو يقين والا ويتے كه وہ واتى اين كام اور كام سے زمانه ق ضروریات کو بور اگر سکتے والے الیا مشہور مدتی سے افغل یا اتلا ہم یا۔ بیں اور وہ یگا تہ خصوصیتیں جو 'س مدنی کی ماہیہ میں اور جنہیں ماتھوں پر اٹھ کروہ ایک سالم پر سرمہا مات بلند کر ر ما ہے پیر صاحب کی اس کار روانی ہے مشتا ک اور آنہ کار معمولی اور افوکٹسر جاتیں۔ سکوت پیر صاحب کا ' می وفت تا بل مذرها که نیآخر بر کے لئے کوئی اسورق ن اوّل اور ملف صاحبین میں موتا ور ندھیا گئے میں بر زور قطری میات اس کی طرف ہوتا۔ بڑے بڑے خد سرس ورویٹو ل نے جہوں نے وایا میں اسلام کی تبلغ کی حدا کی معارف کی تقریروں سے تیم قوموں کوشید وولہ بنایا اور اس مقدی وادی میں اب نیب ان کے ریدہ " تا رموجود میں ۔ ہمرتسری صاحب کس قدر تا افسافی اور حق ہوتی کی راہ ہے کہتے ہیں کہ جیر ساحب نے تو جہ ے کام یو ان کو تقریر کی حاجت ہی ہاتھی۔ در اصل مرائیب دی قہم ریز ک تبجی سکتا ہے کہ وہ س کی وج رکو بہالے جانے والی رو کے مقابل اس مذر فام سے چنتہ گاتے ہیں آئر ہوا رتھیں کہ سب عماع اٹنی کے خمیر سے تمر تین کی گئیں بہت جلد رمانہ کے پُر طااطم موجوں کے کھیٹر ول سے میہ پشتائو ک جانے گا اور دانوار اور صاحب دانوارنسیا ت کے خوت مٹام موجوں كاطع بين حاش كي ك

ب بین امرتسری صاحب کی خدمت بین ایک واقعد عرض کرتا ہوں ۔ کروہ و تھی حق طلب ہیں اور تعصب کا جن آن سے سر پر سوار نیمی قر ایمان داری ہے اس کا جو ب و یں سے اور کوئی مضا کھتہ نیمی کریں گے خواہ انہیں ضد و تعصب ہے مائی ہوئی طرف جھوڑتی ہی پڑے۔ سے اور کوئی مضا کھتہ نیمی کریں گے خواہ انہیں ضد و تعصب ہے مائی ہوئی طرف جھوڑتی ہی پڑ ۔ ۔ سے اوبور ہیں مام او وی نے بلکہ بیر صاحب کے مخاص مریدوں نے بار بار اصر رو ور مان کے مدمت ہیں گزارش کی کرانپ اُتھ بر کریں اور اس جیب ضد و اومو تعد کو اور مان کے دیں ماحب فانتقل سیکرٹری

نجمن حمالیت اسلام به منشق الدیشش عماحب به غلام محمر عماحب مرید خاص پیر صاحب - طلیم محمر سیمن صاحب وغیرہ ان سب لو کو سانے جومعز زحبدوں پر ممتاز اور صاحب فہم میں منتق نظام ۱ بین صاحب کی معرونت خربر می مرحنی پیر صاحب کی خدمت میں جیجی ۔ ملک مجمر ۱ بین اتب فروش نے پیر صاحب کی طرف ہے جواب نعطا کہ ان سب لو کوں کو لے کرجانہ ہو جا و پیر صاحب سے کی علی کروس کے۔ سائلین اس نا مروانہ اور قطعا مے کل جواب سے ماہوں ہو گے تگر منتقی ظام لدین صاحب چیر صاحب کے یا س گئے۔ اور پڑے شرویہ سے قام یا کہ آپ کو پلیک حدید کر کے ضرور تقریر کرنی جا ہے اور مصلحت اور امیدیں اس امر کی محققتی میں کہ آپ ضہ ور پچھفر ماہیں اور اس جلسہ کے اغراجات کے متکفل ہم ہوں گے تمر باوجود س کے بیج صاحب نے بیما ی **لا** زبان میمنت نشان ہر جاری رکھا اور فر مایا میری سواز دلیمی ہے میں ممسر کھڑے جو برتقر ہے کرنے کے قابل ٹیس ۔ اس پر بھی لوگ اصر ارکز نے رہے ہور آپ کے حاضہ بین مربیہ اصل مربر نے والوں ہے ول وزیان ہے مشنق تھے۔ جمہ باد ٹائی مسجد میں جی صاحب کے میں گاؤوں نے ہاتھ جوڑ ہے گراتے ہے فقاب سے مید ہامر کرنا کو ریڈیا اس لمے کہ دی شعور ' ں کو یقیس واباتا تھا کہ قن گفت و دشمن میر الست و دوست یہ کہ در' سریا د ال از از وکے بھی دوست نہ اب بٹن امرتسر کی صاحب سے اسر پکھاپھی دیا نت ان بٹن سے یو چیتا ہوں کدئیا وگوں نے تو جہ بر اکتفا کی اور ان کی رودوں میں وہ تلے میلان تقریر سسے کا پیدید ہو جو مقتصائے تا نوں قدرت انہان کے الدرود فیت کیا گیا ہے ۔ ری ہدیات کہ لیک نا مر ادی اور خذا، ب اور صاف فر ار د کچکر اور البی سبتون بینه قطعه مهجور با کرچی کیون بوگ ہیں صاحب کے چیجیے طاتے رہے اور اپھش اوگ اب تک ان کا ساتھ وہ ہے رہے تیں ۔ بیر بات غد تعان کے تھی اور اہتلاوں اور امتحالوں کے اسرار ہے ہے اس لئے کہ ایک عرصہ تک نا رتی کا حامی اور رتی کامونید دونو " زما ہے جا کیں اور آئے راتی ہے ضعافعنس رکھنے و ہے ند کسی ولیل وہنمہ ہے بلکہ اپنی کجی نظرت کے سب ہے مینہ ہو جاویں۔ یا ارکھوتھوڑ ہے م تک بقض و تہدیب کی کانی گٹنا محیط رہ کراؤ وں کوتمر اسلام کے و تیجنے ہے روک رکھے ں گھر '''زمقد رے کہ پیدکمدر جو صاف ہو جاوے نی اور رائی اپنی تھی ''ب و تا ب کے ساتھ نظر آ باوے کی۔ مرتس می صاحب تحور کریں اور ایک جمان بفضل خدا منقر یب سمجھ نے گا ک

حفرت مرزا صاحب کی پیرٹی لی کوہ میر سے مقابل پھر ہی نہ لکھ سے گا۔ یہ کی صفان سے پوری ہوگئی۔ اور الہور میں رہ آبران کا جو رش ایکم جو جانا اس نوا الجال خدا کے ان کے مند پر مہ باتا نے کی وجہ سے قاجی نے ان پر بر تر بر وحفرت مرزا غلام احمد کا دبانی سے باتا جانا لی خور کی کہ جب سے گا۔ فوج کر نے کے لئے یہ بیٹی فی کروان کی کہ جب ساوران کے مقابل پھر تھی نہ لکھ سکے گا۔ خد تھی نے نہیشہ اپنی مشروہ سنت اس طرح و کھائی ہے کہ اپنے مامورین کی تحدیوں کے مقابل معامدین کے تحدیوں کے مقابل معامدین کے تحدیوں کے متن بی مرد بر ان میں مواج کے بیا اور باوجود طرح طرح کی گئر بیات کے ان کے مفاصل کے جو و کوکس یا کہ بر تر بر ہوں کے سامنے آنے کی ان میں جرات می نہ رکھی سی مفاصل کے جو و کوکس یا کہ بر تر بر ان جانا ہور اور پائی کی ان میں جرات می نہ رکھی سی در بیان ہو ان جانا ہور اور بائی طرح و کوکس اور بر ان میں جو ان کی ان میں جو ان کے ان کے در بر برائی نظر ہے تو میں ان میں جو ان کے ان کی موری ہوئی ان مام افر مان میں ہوئی موں ان مام افر مان مرزا صاحب کی پیشوئی ای طرح پوری ہوئی سووہ فد ان میں کے دری موئی اور ماطرح پوری ہوئی سووہ فد ان میں کے دری موئی اور ماطرح پوری ہوئی سووہ فد ان کی طرح پوری ہوئی سووہ فد ان کے دری موئی اور ماطرح پوری ہوئی۔

ین س مقام نک پہنچا تھا جو چودھوی صدی کا پر چدہ اور اکتوبر میں اور معارفی جھے لا۔ اس مفہوں الا مرزا تا وہ یا لی اور حفرت جرم بولی شاہ صاحب الراح کر جھے وہ کی تربیم مقالیق کی مفہوں الا مور ناد ہے جا کہ مقالیق کی جو اُس شکر معقد کی خالفوں کے تربیم مقالیق کی جو اُس تا جو اسلام اور ناد ہے جا کہ مقالیق کی ہوئی رہتی ہیں جھے ولی تا سف ور پاک فات ور اس تا ہوئی رہتی ہیں جھے ولی تا سف ور بار اس کا مور اس کے میں ترائی ہوئی رہتی ہیں جھے ولی تا سف ور تا ہوئی نظرت جی نظرت جی دور اس کا مقالیت کی نظرت بیس ہور اُس کی نظرت بیس کی نظرت کی نظرت کی نظرت بیس کی نظرت نہا کہ اُس کی نظرت کی نظرت

مارے بی کر بم طابقہ کی ااٹف کے اس مصدیر اور فر کان مید کی اس تعلیم پر احد اض کے میں ورشدو مدے کئے میں جوان کی مسلمہ مقبولہ کیا بوپ میں موجود اور ان صحیفوں کے لیے و وں کی یوک زند گیوں کا طریق تکمل ری ۔ اوروہ طرز زند کی ان کی زریں زند کی اور تا ہی گخر زندگی تھی جس پر قدم مار کرت ہائی نسر تیں اور خدا تعان کی تا مدیں دن کے ٹال حال ہوئیں وراُن کے دمجوں کے نہائے والے اور ان سے مقابلہ کرنے والے کا ب ا گئے اور وہ تعلیم اور وہ طر ان محل ہے جس کی تا سد میں کا وُن قدرت میں صاف صاف انہا دہیں مالی جاتی میں۔ دوسر اظلم ہے ہے کہ دوان حیق راہوں سے واقتیت پید کرنا جا ہے ی نیمل یو ساوں ہے نا وہ تقب میں جوقر ہی نریم کے تقالَق معارف اور مہرط قر سن کی ہے ت کی شاخت کے لئے از میں ضروری میں۔ یہی حال اس تجراتی مدری معترض کا یہ جو 'نقاہ ب قسمت یا شقاوت ازل کے دیا ہ ہے کجرات کا تار جُک کی شکل میں مقلوب کر کے ہے بہر وے کا پر دو فاش برنا تھیں جارتا۔ میں بہت قوش ہوتا اس اس کے اعتر ضوب سے پکھا بھی بو فصاف اور خد انزی کی "تی ۔ میں ایب شخص ہوں جو خد ایسے لیے اور خد میں بہو کر قر رکرتا ہوں کہ بین جمنل رہ تی کی محت اور اسخا ، وہدایتہ کی غرض ہے جیئر ہے مرر اصاحب کی خد مت بٹن میما ہو ہوں اورمیر کی روٹ مجھے کفیس دایا تی ہے کہ بٹن کہ بٹن اس دعوی میں علی وہ بھیرت صادق موں کہ اس تھے ہیت امد میں ایک عظیم الثان مجمع کے روبر وکھڑ کر کے رہے ہوشہ تخطیم کی ہر جیت تشم دالانی جائے تو بھی میں بلند آ و ارہے کبوں گا کہ میں نے دس یرس کے رہے وں کے تج بداور مشاہدہ اور گہری الدرونی اور پیرونی واقفیت سے حسرت مرز صاحب کو وہیا ہی اور اُسی طرح صادق منجا نب اللہ بایا ہے۔ جس طرح اور جس تج بہت ور رات ون کی تعتار و کروار کے مشاہر و ہے حضرت او بھر صدیق (رضی اللہ عند) نے جناب رموں کریم سلے بند مایہ وسلم کو صاوق اور رسول ابند بایا اور شمجنا «رپھر اس استنتا مت میں ة را بھی تزلزل ند آیا ۔ ثمر وے وٹوئی میں کوئی نگا ے ندھا۔ کوئی جے ہے میں ڈوالخے و لی تعلیم ند نتمی به جب را و بی مین س کراهام النها وقین و النهد یقین مرسل ایند (اسلے ابند طبیه وسلم) کی تقید بی کر نف سی راز کی کلید ہے، اس کے اور بیا ہے کہ ابو کمرصد بین کو راہ ون کی صحبت کے مبب سے حضرت نبی سریم ( سلے امتد ملیہ وسلم ) کی آیب اوا صدق وحق کی سمجھ میں سطنی

تھی۔ اس طرح میں کیوں گا کہ میں نے خلامیں بلامیں تردار میں تردار میں تجربہ میں تقریبہ میں خرض ہر حال میں دی ہری کے دراز اور گہر سے تجربہ سے حضرت مرزا صاحب کو صادق ور فر متحق اُن وجووں کا بایا جو وہ اُر نے میں اور محض اند تعان کی رضا جوئی کے لئے اُن ی خد مت میں بیجا ہوں۔ پیر میں کتا ہوں کہ میں مربات کو خدا کے لئے سنتا ہوں ہور کوئی تعصب مجھے مجبور نبیم آرنا کہ میں بائے کی آوازوں کی طرف بہر سے کان کر دوں۔ بگر انسوس ہر کید مستحص معترف میں ماہ تو دو صرح نظم یا کر یقین اور بصیرت میں سکتل ہوتھ تھو تھی شان ماہ تو وہ صرح نظم یا کر یقین اور بصیرت میں سکتل ہوتھ تھو تھی شان مایا ہوں کہ اور مہدی میں شان مایا ہوں کہ اور مہدی میں جو خد اتعانی سے کئی راست بازوں کی زبان پر اور آئے کی زبانہ میں خاتم الحمیوں سلے مقد ملید وہم کی زبان پر اور آئے کی زبانہ میں خاتم الحمیوں سلے مقد ملید وہم کی زبان پر اور آئے کی زبانہ میں خاتم الحمیوں سلے مقد ملید وہم کی زبان پر موجود ہو نے میں۔

افسوس ظلم اور اعساف میں اس معترض کو اس کے نزشتہ ہزار کو سے جو اس نا در فن میں زیرہ نگاں جیوز کے جی جب ہو ہو کہ میں نے پایا ہے۔ حد استری اور تقائی س حرکو چاہتا تقا کہ عقر ض کرنے سے پہلے معترض صاحب دھیاں کرنے کہ ان کے بہی جیوڑ ۔ ہوئے تیز کیں قراس کے بازک ورقوں اور رسول رہم صلی اللہ علیہ وہلم کے بیٹے کوؤٹ نہ چید ڈییں گے۔ اور جی تھا کہ بچیوم صدقو ایسے محس کی صحت میں رہ کر حسن تھی اور میر سے اس کے حالے کو و کیستے اور اس کے مختلف متعلقات سے الدار ہے گاتے اتبارہ او محویٰ جی زبانہ کا متی وصلی جونا خد الفائی کا مرسل و مامور ہونا۔ دھترے سید حالم صلے اللہ علیہ وہلم سے دونوں ہروزوں مجر واحمد کا جامع اور تھل ہونا۔ آونہ کہا! نا۔ نوش کہا! نا۔ اور انتاز اور کوئی کیا نا۔ موسی کس نا م ایوسٹ کہا نا سے بیٹی کہا نا اور ہا اور ہو تھے کہا انا۔ خوش انتا ہر اور کی کیا دیتے میں الی دل خد ا ترس کے کانوں میں ہو کر کم سے کم اسے قوقے کر جانے اور ما نا نہ جی گور تورکر نے پر جی

پر وی سال سے بوری استامت کیا تھ جس میں زمانہ کے اتسام اتسام کے مقاور میں زمانہ کے اتسام اتسام کے مقاور سے طرح کے طرح کے زیب ورز نیب ہے مراجی جبٹ تیں گئی۔ رسول کریم علاقت کی طرح میں خرج کی تاب کا اس کے کا اس میں با کی باتھ میں رکھ جانا اس پر زور و زکو کیا عظم کے لئے بھی باتھ میں رکھ جانا اس پر زور و زکو کیا عظم کے لئے بھی بات جس کر رکا ہے جاتا رکھ بیں فاری میں اردو میں انجم رہزی میں

ور ہڑ رہا جہاراً نوہ موہ باور داائل ہو ملتے گئے۔ دیا ہے سلاطین کو قیسر ہہند کو ۔ فو ب و
رو سرکو ۔ ہر خرجب و ملت کو مر طبقہ کے لو و س کو ہوئی قیات سے بید دعوت ہوئیائی گئی۔ پھر تہیں
ہز رہ دمیوں سے زیادہ کا اس دعوت کو قبول کرنا اور جان سے مال سے عزت سے سرو سے
مل کی وہی عزیت اور جمایت و تا مید کرنا جو سحابہ نے رسول کرتم سلی المد ملیہ وہلم فی فیعت کا ہر کی اور بعض خدا شناس اور زیم و ول رجسو س کا سوسو رو پید ما ہوا ریا تعییں و یا ور بعض کا کیا مشت ہز روس تف کا رکر دینا اور بینکڑ و س کا دامیا سر بستہ رقبیں معین طور پر رسال کرتے رہنا۔ اور پھر فضا اور وہا ، اور زیاداور انتیا ، کا اس ملسلہ بن داخل ہوتا ہو رہ بر سالہ کا رکر وینا اور انتیا ، کا اس ملسلہ بن داخل ہوتا ہو این سے کار ور مث رخ کا تناہ میں اور این طالب حق کے دل میں بھی میلان پید تھیں کرسات کو ور شاید وجود کیا ہے ۔ فود کیلے ور شنید ہر کہوں کہ دور کیلے ۔ فود کیلے ۔

**قولہ: ۔ مرزا صاحب کی مال حالت جو ابتدا میں تن جاتی تھی اور جس افلاس میں وہ جَنڑ ۔۔** جو نے تنے وہ اکثر احباب والل اسلام ہے وشیدہ نہیں۔

قول مرز وصاحب ابتدا ہیں ای طرح مال و زر کے لحاظ ہے ناتو ان اورمسکین تھے۔جس ھرے عبد مند کا مِیّا اور آمنہ کا جگر تھا ( صلح اللّٰہ سلیہ وسلم ) جس کی نسبت کتاب اللہ ئے 🛭 ے شمادت دی ہے و وجد ک عائلاً فاعلیٰ (سرۃ اسیٰ داب تاہے ک ے مرز صاحب کی کون تی اسر ٹان یا ان کے آتند و دعووں کی شک لا زم تنی ۔ بیان وری قبیس کہ ضریقیا میں کام انہا پر آمز میروایٹراٹن پورے عنو پ ٹین ناتو اس بھو اور اس ناتو اٹی کی ہ انت میں '' مند ہ '' نے والی تحقیم الشان حالت کی فسیت پیٹیگو یاں اس کے مند سے کلیل ور رفتہ رفتہ بوری موٹر خد اتعان کی ہتی کی ملامت اور اس کے مخام المذہونے کا نٹان گھبر جا کیں کی ست کے موافق خدا کے رکز مدوم زاغلام احمد گاد یائی ایک رہانہ میں اپینے پہلے نمونوں کے طرز پر مالی حارت میں سخت کمزور اور کس میر س تھے ای حرصے میں خد تعان کی طرف ہے کے لیام ہوا الیکس اللَّهُ بنک ف عبُدہ یہ البام آئے ہے تیمیں سال کی مت کا ہے میہ باک اور علوم خیب بلکہ حضرت مررا صاحب کی تریدہ کی ساری رمدی برمشمل ہام 'س دن ہے " ہے کی انگشتہ ٹی ٹیس کند و ہے۔ اس البام کو انٹی وٹو ں ہے تا دیا ت کے متعصب آربہ ملا وال اور شرمیت اورہ اور بہت ہے جائے جن ۔ اسر کوئی اور دلیل حسر ہ مرز صاحب کے صدق پر نہ بھی ہوتی حب بھی ہدیر رور الہام کافی کو ای تھی۔ اس پیٹیگونی نے یا کام کس تیز ہے انگیز طر ال ہے کیا اور اس کمی رفار بیس بیا کیا کر شے اکھائے معجور و متہ وک مرز غلام حمرقوموں کے مرجع و مآب بن گئے۔ ہزاروں لاکھوں نے انہیں تنا خت ئيا۔ وراہے تھار راست بازوں نے آپ کو قبول کيا۔ تا ترون املازموں احرافے والوں ور زہانہ کے معیم یا لتوں کے عدد کتے گئے اپنے الدو ہے آپ کے یاوں میں لا کرہ تی طرح رکھ و بے جس طرت جیش افتر ہے کے وقت حضرت وی النورین نے دینا سب کچھ اپنے '' تا کی اخد مت میں عاضر کر دیا تھا۔ ہرا میں احمد یہ میں یہ جس میں سال کا یہ البام موجود ہے ۔ محلث كبرا محقيًا فاحببُتُ أن أعرف أورفحان أن تُعان وبعوف بين الباس يتي وفت '' نا ے کہ تیم می مدد کی جاو ہے 'ن اور تو او کو ں میں معر وف بھو گا جی تو میں تھے شاخت

كرين كى ۔ يہ البامات اور ال تقم كے بہت ہے البامات جوير الين احمد يہ بين ايك ور م صدیحے بعد ضرائعاں کی قبوتوں اور قبوت نمایوں ہے اس زمانہ میں ہے کر چارہے ہوئے سی هر ح جساطر ح کی تایات کی پیشگو یاں ایک درازع صد کے بعد پوری بو میں ۔ کونی ویڈیمل كه قر سن تريم كى فى ١٩ريدنى سيات يا رسول تريم ﷺ كى فى ١٩ريدنى زندَى بى تقليم ق م رکو جائے والے یوں پرائین احمر ہیا ہے انگاٹار الہاموں میں ای طرح تحور مذہریہ ریں۔ جس هرح کی سیتی سنخصرت صلے الله سلیه وسلم کی سنده کی بلکہ قیامت تک کی زندگ کی پیٹنگو بائی میں۔ اور مدینے میں جا اس ایک مدے کے بعد ان کے ظہور کا مصلہ شروع ہو ہی هرح پر امین احمد یہ کے البامات میں جو پوری مطابقت اور قشا بہت ہے گئے خد تعان کے کفتل ہے ہور ہے ہور نے میں۔ میں خدار س تقوی شعاراو کو رکو خدواہ تا ہوں کہ بر ہیں حمد بدکونٹہ ورغور ہے پڑھیں اور اے مذیر اور روشی میں بڑھیں جس طرح فر تا پ حمید کی تکی سورتو ں کو پڑھتے میں اور و آبھتے جا میں کد کس طرح وہ سا ری یا تیں آپھوتا بوری ہو چکی ہیں اور بعض کے پورا ہوئے کی ہوا میں چل ری ہیں۔ اسر چند جلد ہاڑتا یا قبت تدلیش اما او انتظار کی پر انی راور جل کر قبول فق ہے امر انس کر بیتے میں تو اب وہ سوموں ج یر بینے کے لئے خداسے تو قبل مانلیں المیس اللّه بنگاف عبدہ میں خور کروار س بہام ئے مہم کو وی سی تیں دی جو اتسال معگما استمع و ارامے نے جناب موتی اور ارون کو وی تھی افکو او رہنگ الانکومُ نے برفتن دور کے آباری میں جناب رسول کریم علی کو وی تھی تو پجر کس تراکت اور شعور نے حضرت مرر اصاحب کوتر نبیب دی کہ آپ نے معالی یٹا رہ کو تھینے بٹن کندہ کرا ایا اور ان زریں دنوں کے انتظار بٹس رے بیباں تب کہ خد کا وعده حرفہ حرفہ بور ہو گیا ہی ہیں اللہ تعال نے مسکاف '' کے لفظ سے جس طرح حصر مصامر ز صاحب کو بہ تل وی کہ بیس تیے می مہماہ کا جو وقبا فو قبا تھے چیش آئیس کی متکفل ہوں گا اس کے سمن ا میں پدیھی بتایا کے تیم می جان اور آبر و اور مال پر بہت ہے قطر ناک جمعے ہوں گے۔ اور میں تخمے پی الوسیت کے اقتد ارسے بھاوں گا۔ ای طرح جس طرح و الله بعصفک میں المُعَامِنَ - ما مده 68 النه حضرت نبي ترميم سلح الله عاليه وسلم كوَّفْل كي وسمنكي كي فيه و \_ ترجو ہو کوں کی طرف سے مقدر تھیں معاصط وصحت کی بٹا رہے دی اب اس یا ک بٹارے کے بعد

کیاضہ وری ندفقا کے حصرت مرز اصاحب عنی ہو جاتے اور اس زمانہ کی نتیمت اور نے آپ کے یا وال میں جمع بیوتیں۔ را تی جا ہتی تھی کہ آپ پہلے ہے زر اور نا دار بوتے اور پھر کیے مدت کے بعد خدا تعانی کے تکفل ہے تن جو جاتے سو انیا ی جوا۔ انسوس اس پر کیپ مسلمانوں کی ڈریت کبلائے والا اعتراض کرنا ہے کہ نیوں مفترت مرز اصاحب پہلے ماں حالت میں کمزور تھے۔لیکن وہ یہ بتا ہے کہ کیا وہ ایمان لے "ٹایا اقلا احتراض نہ کرنا اُس حضرت مرز صاحب متمول ہا ثروت ہوئے ۔ مَّرق یب قبا کہ اس وقت وہ جاہا کر بول انہنا ک مرز اصاحب بی دوست اور جاه و آمول اور دنیوی شوکت کی پیشت و بناه سے زمانہ پیش کامیا تی حاصل ررے میں۔ جیسے و واس وقت تنگ ظر فی یا خمن صیا کی نا واقتیت ہے خدام کی مد ا ے مالد رموجانے کو ہے کے موروطعن قلم اربات اس وقت ہے کا واتی ہمؤل س کے عقر حض کا ہوف بنمآ۔ افسوس یہ ساری یا تیں اس سے پیدا ہونی میں کہ قوم نے کا ب مجید کو یڑ ھنا مجھوڑ دیا ہے اور <sup>مو</sup> بالج 'بوت ہے سخت روبر دانی کی ہے۔ پکھیق میبود کی طرح '' میں کے جسد اور بغض اور نستھی انتھیز و پالیٹس رات دینا پر قار تیں ۔ جنا نجد کل ہی حسرت مولو می نور لدین صاحب کی خدمت میں موادی تلطف حسیں و مدی ٹا پر د خاص بورمنظور نظر میں اکل نے اکل کلی افک نز پر حسین وجادی کی طرف سے ایک محات یا کہ دہلی میں فتار کی تیب میں مگ رہی ہے اور از ان دور تب این کی ہے اور ان بیاے کہ اور مردہ عورت کے مراح جوائی علی ل کا قید بنایا حاتا نا اور اس صورت بین قبرستان کی طرف لے حالی حاتی نا بد جامر ۔ ور جمار ہمولوی صاحب ہے اس مسئلہ میں استمد او کی ہے اس طرح لیجن شرول میں سمین مالجبر اور ضاد اور قرأة خلف الإمام کے جنگروں میں جاتا اور عد التو ب قب مقد ہات ہے جا رہے ہیں۔ اور کچرصد وقیوں کی طرح اٹیب تلط کارمضل مقلد ہے رہے مسو تی ریفارم کی پیروی کے سب سے خداتھاں کی شرائع مدوتی مرالیام مرمکاشعہ مارویا و مدا بالمدور ت تمام امور حقد ہے محکر ہو گئے میں جوا سلام کا گیا نہ خاصہ اور مایہ نا اُر میں ایک حالت میں کس طرح تو آئے شہوتی کے اس طرایق کا انکار شایا جاوے گا جو اس ''شری زمانہ پیس سی منها في أبوت براتا تم بواحياها لله والا الميه واحفول \* (١٥ - 157 ) ۔ قول: ۔مولوی محمد حسین بنالوی نے فریب میں آئر جوفضب ڈ ھایا جا رمتو اتر '' رکھا

ہے رسالہ اشاعة الدنة على لکھے جو نہا ہے طول طویل تھے اور حن میں انہوں نے ناخنوں تک زور نگایا کہ بیشخص او یاء اللہ ہے۔ قطب ہے۔ وغیر دوغیرہ جس کا نتیج یہ ہو کہ مرز ا صاحب جوفرش زمین ہر جو تیاں رُئز نے تھے فرش پریں کی سے کرنے گئے۔

قول۔ وو مُشمندو کچے تیری منطق تجھے کہاں لے جاتی اور تیر دا وہ تجھے س کنو میں میں جھٹا رہا ہے مولوی محمد تسمین کیا اور ہرائین احمر ہدیر اس کا ربو ہو میا اس ربو ہو کو تو چند منصول کے سو کسی نے سکھے اٹھ کر بھی نہیں و کیلجا۔ پر امین احمد میہ اپنی جایا کی خوبیوں اور پالی کمالہ مت کے معب سے زمانہ بھی چھیلی اور ہ س میر اپنے زمانہ سے اب تیب : تعروستان کے دور دست ئناروں سے اس کی طلب میں متواتر تطوط آئے میں۔مولوی بنالوی کی خوش فقیمتی تنمی ک ے ال مبارک کتاب کا ایک اوٹی خادم نے کا شرف حاصل ہوا تھا اور اس کی بیزی حوش متی ہوتی جو ہے: می مندکی ہاتوں پر استقامت اختیار مرتا اور دنیا کی فرصیں مادتا ہے تیز ھی روم یہ لیے جاتیں۔ اسر مولوی محمد حسین نے پہلے ند مب میں ہم کر رہو ہو آبوں ور س ر ہو ہو کی وہید سے حفتر مند م ڑا صاحب کی شہ سے ہوئی تو ساہوٹ میں '' ' رائی مولو کی تحد حسین ئے حضرت مرز صاحب کی تمغیر اور تفسیق اور تذکیل میں کوئی کیا گی۔ اس نے تکفیر کا نتو کی ہے۔ اکل کے نام سے تیار میا اور شی الک کی ہر رق اور مانی ہوتی شہ سے نے اسے یقین وال یا کہ ب زماند کے تفوی ہے اس یا ک سلسلہ کا نام وہ نتا ت منا دیسے گا۔ اس تنمیر اور تنمور کے جوش س نے تکھیر سے فتو ہے ہیں رفقر وکھیا کہ'' میں ہے ہی اس محص کو او نبیا کہا تھا اور میں ہی ے کر وں گا۔ اس نامدا تمال کو بہراد کر ماتھوں میں لے کروہ شر ہم چر یاتوم کے مشہور میں اے س پر ایل طرف سے تو م کو بیز ار کرے والے العاظ بھی تھے اورام بن بھی کیں رحضر متے مرز اصاحب کے اصول اور آفلیمات کو ایسے پر ہے پر ہے اور تحرف ہیج یو پ میں قوم کے آئے ویش یا کہ بہود کے کان بھی میں ڈالے۔ اس فتوی تھفیر کی شریب اس قدر ہولی کہ ہند وستان اور پہچاہ کا کوئی آطعہ ایسا ندر ہاجس میں یہ بھیا تک ''ووز نہ بھیجی ہو۔ اُسر وہ گیام وریے مود ریو بوجعزت مرز اصاحب کی مظمت اور شبہ ہے کا باعث تھا تو ضروری تھ کہ تی مستقل میں کا نتوی تحمیر مرز اصاحب کے دعووں کا استیصال کر دیتا۔ جس قدر زورو شور سے حضرت مرزا صاحب کی تحقیر ہوئی ہے اور جس قدر توت کے ساتھ "ب کے تاہ

طرف ہوگئے۔ ورحصرت ملی ایک کس میرین کی طرح متر وک ہو گئے۔ اس بدعتبید ہ ہے ہی قدرخر یاں کلتی سن ویا خد انعان کیچھ بھی نہیں اور اس کی مرضی کوئی شے نہیں ہورنیجیہ اور نیجیہ کے فرزند بن ہی توت اور میلان ہے جو جا ہتے میں کر ڈرتے میں۔خدا تعان کو یہ قدرت نہیں کہ تھر دیکم اور مصالح کی بنام ہر زمانہ ہیں اور ہر ہن میں ان تقمتوں اور مصلحتوں کے مو فق نے نے تھیرات بہرا کرنا اور قانون قدرت کو کئے تیکی کی طرح کی تاہ ٹکلیوں پر نجا تا رہے۔ بیسام سل پر ٹر بیرو کی خاطر اچھی ہوا کو پری اور روی کو صالح بنا دے۔ کیسا ما مورکی ججت بوری کرنے کے ابعد پیٹیکو یوں اور وعیدوں کے موافق اس کے دشمنوں کے ستیصاں کے لئے بیاڑوں کو ہراد ہے خونخو ارسمندروں کو ان کی قبریں بناد ہے۔ اُن کے نام و نٹان تیج ''تمرحیوں ہے وٹاو ہے۔ انہیں ہمجیس کمواروں اور یا نوں کی ''گ میں بھسم کر و ہے۔ اور اُس پر گزیدوں کی جماعتوں کو وعد والے موافق اس مالم میں مصبت شاخو می موں نىختىھا الانبھاد كے دارث بنائے بعد اس كے كہوہ گنام نشے بجو كے دور رئيستان كی تشمیل وؤں ہے و کو خواتے ہوں۔ مل اڑھ کا کئے کے ماتی مرحشیدہ ہے متاثر ہو کر ور یر نے اور حال کے مینزیلستوں وہ بوں کی حال پکڑ کر این آمیے میں صاف لکھ دیا کہ قوموں کی تباہی قبر رہ سیاب ہے گیا ہوں کی سرااور ان کا انتجابہ ناتھی ۔ بیما زکو رکزلہ آیا ہور وہ تو م س کے بیچے تھا قا وب تنی ۔فرعون اور اس کا تنگر اتھا قات سے مندر میں ڈوب آیا اور ان منز بوں کو جوخد انتجان کے وعدوں اور پائٹیو یوں کے موافق اس کے از دوں ہے نا یا ک ورسرش توموں پر واقع ہوئے تا نون قدرے کی اپنی واتی تحریب کے اپنی الی تحریب سے مانا ہے ۔ نور مديد سدم كا عودان بهي الماتي قلا اورسب ايد واتعات اتفاقي تحديد مخضرت علي كا وشمن تفاقی ہے ہر ورائر اب اور دیگر تر وات میں واصل جہم ہو ہے ۔ ان تا زوں کے وفتت میں رستہا زبھی ہوتے قو وہ بھی وی **لذہ ا**ورامنت کا مز ہ چکھتے یہ انسوس غدر تعان کی بہتی کے یکا نیڈیوٹو ں اور پیٹیٹو بیوں کے بوراہو نے کوخد انعان کی سل ہے حافل کیا تا ہے سس قدر مختفاف ہے و یکھا۔ اور بدسب بالا استداس سب ہے چیش کی کہ اس نے ضرحیاں کے تخلیم شان مفات کے مئلہ کو بورپ کے میٹا یک نبوں اور مغتر ل کے طرزیر ، یکھا اور پھر ق سن کریم کی ان تعلیمات پر بورپ کے فلام وں کے افتہ اضوں اور جواب کے عدم

قدرت نے ' ہے اور بھی اس برعتبید و پرمجو رکیا۔ وہ نہ بچھ کا کہ گناہ میں اور طوفان میں مثل ورموتیٰ کی نافر مائی بیس اور ترق فرعون بیس دریا کے اندر اور شود اور ماد اور قوم لوط کے گنا ہوں میں ورون منتیوں کی تابی میں رہے اور رہیز السماء کے ساتھ کون سامر بوط رشتہ ے جو علت ومعلول کے اندر بوائرنا ہے۔ اس جہارت نے اسے دیا کی تادر اندنا تھے ورخد ا تعان کی بینی وساط ﷺ فی ملائکہ کے اٹکار پر آباد ہ کیا۔ اتنی بات قرطہ اتعان کی کاب میں عیاب تھی کہ رہتازوں نے منکروں اور معاندوں کے مقابل پر تحدی پیشگو بیاں کیں۔ وہ س نکار و انتکبار کے سب سے خد اتعالیٰ کے آپائی اور زائنی مذابوں سے ملاک ہے گئے۔ ور ن بغاظ بین وہ شوئت اور حلوت تھی جو کی معمولی انسانی آواز میں بھی نہیں ہوئی۔ یہ پٹی تھ بیاں تمام را علماڑوں کی اپنے اپنے وقتوں میں حرفاح فاجر کا جو میں ۔ وس سنت سبید کے موفق می سنری زمانہ میں بھی وہ وہ کچے چکا تھا کہ خد اتعان کے مامور ومر<sup>سل حظ</sup>رت میں موجود میر زاندہ حمد تاویائی نے خدا کے وقتن بارسول کے دشمن ہقر تان کے دشمن ہے تا کے وشمن کی تقریم کے متعلق الیب قبری ہوئی کی جس کے پر سومت الفاظ سے خوب لیات ق ورجن کی شوئت دکھائی تھی کہ وہ خدا ہے تاہ رمقند ر قام فا کلام تھا ۔ شیف انہا ت ہے بٹر کیپ ہے کھی تا در شعیں ہو سکتا۔ اور اس کے ضمون دیا کے جواب میں قبول دیا کے نمونہ کے طور بر وہ بالی اس کے سے رکی ٹی تھی اور اس کا بور اہونا بھی اس نے اپن آگھ ہے الکی ں قبالے فرض قرام سرکر کیم میں مدیا تھی موجود تھیں ۔ پیم اس مانہ میں مجدوین قرام ن کر بیم نے تنهیں زند و ورناز و کر وکھایا تا کیمنگروں ہے جہت قائم جو اوراعتر ال دورشیعیت دور ہورپ ے مینز یعیام وروم بیت اور نسر انبیت کے اصواوں کا استیصال جو اور خدا کی عزیت ور قر ''س کی عز سے دورقر ''س کر کیم کی چڑیگاو جو س کی عز سے و نیا پر فعام ہو یہ دور آبنا ہو دور میں کی موہ ا کے حقیقت و نیا ہے محکار ہو اور تابت ہو جا ہے کہ عد اتعان اب جسی تا ٹون قدرت ہیر و پیا ہی تهمر ال اورمته ف يه اور بميشه ريد كا جيها كه وه أس كي خلق كے وقت تھا۔ اور أس كے مقدس ورمقندر باتحد بھی تمریف اور تمرف ے مغلول بیل ہوئے اور شہول کے ۔ یہ حمال المدم پر ایسے زماند میں مالیجا ب حضرت امام مبدی مرز اتفام احمد گاد یائی نے کیا جبکہ سدم کے ناوون دوست اس کی چاند نوریوں اور خصوصیتوں پر یائی کھیر کیلے تھے۔ ور

یول مسمی تول بیش دسریت اور ما دو پرتی کا فوفتاک طاعون بیدا آمر کیے تھے۔ اللَّهُم صلَّ علی مُحمّد وَ ال مُحمّد۔

ی صلی گرشته نمو نے اور موجود و نموند دکھے کر آبر عیکر سوکا کی کے بنانے والے کو پھر بھی و بیت کا بے راز بھی بین نمیں کیا تھا اور تکبر نے اے اجازت نددی کے مرسل مدن فرمت بین حاضہ مونا اور خد انقان کے راز کوخد انقان کے حربیم قدی کے باریاب سے بی حل کرو نا تو سم ہے کم تفویش آئی ایندی کرنا ایس نے ناروا کر آت سے خد کے کلام کی تحریف اور ایسے نزد نیساسلام کی طرف سے جواب دیا ۔ اسرور حقیقت سام کو جو ب دیا۔

اُسی بدعقیدہ اور بدنعیم کا اڑ ہے کہ ایک شخص کہدر ایک کے مولوی محد حسین بنا وی فی حضرت مرز اصاحب کو اونچا کیا۔ اس کے بد معند ہوئے کہ ایک شخص کی عظمت اُسر چد مصالحہ البید کے خلاف تھی اور خدا تعان آ بان ہے وکے پیکا تھا کہ اس کی ترقی در تقیقت اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خالد ہر انداز ہوں اُس بھر بھی اس بے ایسا ہونے دیایا تا نون قدرت میں جَرا بند ہوجانے کی وجہ ہے اس کی مرضی کے خلاف ایسا ہوا ہے۔

سوچو اورخوب سوچو کہ ایسا اعتقاد خد اتعان کی دات مجمع متی سفات کا ملہ کے کس قدر خا، ف ہے ور بیادر مختیفت ایسے عشید دہ ہے دس بیت کی ہر و آیس آئی اور آبیا ہے ان لو وں ا عشید و آئیں جو بید کہتے میں کہ خد اتعان ایک فوق سے فوق قوت کا نام ہے آئی سالم کے تغیر و تغیر فی سے میں کا کوئی سروکا رقبیں۔

آجے سے پہنیس سال پہلے حضرت مرز اصاحب نے خداتھائی کی ہمکالا می اور مور ا ہواں ت ہمید ہوئے کا دعویٰ کیا۔ اور اُس طرح اپنے البامات کو تذوین اور مشتہ کیا جس طرح قرش کریم بدان ومر ب اور مشتبر ہوا۔ پھر خداتھاں کی وہ یا تیں جو اس نے پہندہ ندہ ندہ محد کے مند بیس ڈ ائیس ای طرح وری ہو کی جس طرح اس کی وہ یا تیں "غرکار پوری ہو میں جو س نے اپنے بندہ مجر مصطفیٰ سلی ابتد سایہ وسلم کے منہ میں ڈ ٹی تھیں۔ جس طرح قرش کریم کی تی سیتوں کے وعد سائے مطبق ومنعہم کے مواقق چر سے ہو کر س مرکا قطعی تینی شوے بخیر کے کرقس میں خداکا کلام ہے۔ ای موند پر براجین احمدید کے مندرجہ

ہا وہ ت اپنے منطوق ومفہوم کے مطالق بتدریج صادق نکل کر اس بات کا بیکی نطعی ہوت تھیر کے کہ اربیب وہ بھی ای طرح خدا تعان کا کلام میں۔ یبی ایک بات بھی جنی قرمس کریم کی زند کی کے نمونے جومسلمانوں کے لئے جائے فر تھے اور اس بات کی کی نے دوسر مَد ہب کوم دوہو نے کا دائے اگلیا عمر افسوس ای سےنا دانوں نے انکار بیا اور اس زند واپیان کو اوراُ س کے مُسحبی جو نے کوکفر سمجھا۔خد ااور خدا کا کلام ۔ اور وی ۔ اور مکاشعہ فرطن تم م الوازم نبوت اس زمانہ میں زمانہ کے عقال کے زو یک مضحلہ اور تر دیکسر بیلے تھے۔ ور ن یو تول کو انہوں نے وسوال اور تو ہم اور جنون کے مدیش وافل کر رکھا تھا۔ اس لئے ان کے یو س ن کا زند دا در تام نموندن قبار اور تا و ن قدرت کا امتقار اس بر مجبور کرتا قبا ک س ب کوظیر کے بغیر تشعیم ند کر ہی اور جس پذیرے کو انہوں نے اس کے وکلا واور شفعا کی ہر ڑور وکالت کے زور ہے مروح دیکھا تھا ، س میں اور اس کے وکیلوں میں بھی کوئی زندہ تمونہ موجود نہ قبالہ و مشمد ہنتے تھے اور یہ ہے زور شور سے ہنتے تھے کہ آبنار بذہب میں س کے یونی ور اُس کے ساتھیوں نے یہ افتد اری نشان دکھا ہے گا، یہ تھاید اور دموی میٹر کار و کشمندوں کے دل بین ایک تھا رہے ہمیز اور نفر ہے اٹلیڈ تنصور بن جاتا جبیدوہ اس سوال کا جو ب جاميو پا مدمب سنته نه يا تے كه أيو پاس وقت ان ما تو پا كا كوني ره ونموند كيل به در حقیقت ورب کی خوفناک مزادی۔ وم میت فلسفیت اور مین بلین م کی جز نمر انیت کے مروہ مد جب بی ہے تائم ہوئی کہ ہی نے عد اود چیش کیا جو بخز و باتو اتی اور سلسر کی اور نا ماقیت عمایتی کا بور نموند تھا۔ اور مجنز است وہ نوٹی کے جو اس رہانہ بٹس مر کئے اور اُس وقت کی قبروں میں سونے و لوں کے ساتھ ابدی تاریب مرحوں میں کم ہو گئے یہ دور<sup>ہ</sup> عد ہ کو کو تی تمونہ س کا دکھا نہ بچکے اور کوئی نہ ہوا جوخد اتعان کے اقتد اری نتا نوں ہے ان پہلی یا تو س کو ز مرنو بحال ورزندہ کر ویٹائے کئے کریم نے ایک محتدر جمز دیر اینے صدق کا سار مد ر رکھا یکٹی پیٹیٹو یوں پر ۔ اس لئے کہ قرریت میں بزے زور ہے بھی تھا تھا کہ ہے نبی کی انتانی میں ہوئی کے جو بجیروہ کے گا وراہوجائے گا۔ ق آن کریم میں ای کی طرف اشارہ ہے س "بت الله و أو معول عليما معص الا قاويل، لا عَلَما مَنْهُ بِالْيَمَيْنِ، ثُمُّ مقطعنا منة المونيس (الخاقة 45 £ 47) أوراس أيت شن أن يَكُ كادبا فعليه كدبُ

و أَنْ يَكُ صَادَقاً يُصِبُكُهُ بِعُضُ الدَّيْ يِعِدُكُهُ ۚ أَنْ لَلَهُ لَا يَهْدِيْ مِن هُو مُسَرِفُ كَدُابُ \_ (المؤمن 29) الل بناير قريم كالنمط النمط بينيكو يول عے بحر وجو اے ور جلاں ورتباریت کی روح اینے اندر رکھنا بورتا رکی کی روح پر رعب بور**لذت** معاً کیب ہی وقت میں بازل کرنا ہے۔خدانعان کواز اسله علم تھا کرمجو رزمانہ کے بعد انسانی طبیعتوں پر غفلت منتوں ہو جاتی اور اس بات کی ضرورت بڑتی سے کہ پھر اس رنگ کے زندہ تمونے ان ب لڈ کیر کے یا عث ہوں اور یا ک باق ں کواس افرام ہے بھالیں کہ وہ اساطیر الاولین جی س نے بھوجب وعدوا کیا سختی مؤلّمیا المذکو والیا له لحفظوں (الحجر 10) قر سن کریم اللیں پیریز کت اور تا تھے رہے وی کہ اس کی اتباع سے بھیشہ اور مرزمانے کیس قر آن کر بھر کے وں وی وردایال اور پر کاہے کو زنر و کر ہے میں اور ان ساری یا تو س کے تموینے جمیشہ دانا میں موجو در میں جوقت کے کریم میں از قبیل وحی مکافعہ اور رویا بیان کی گئی ہیں ۔ اس نیار ہے ا ین جس کے غدر خدا تعان کی آبا دی اور ہاتی ہے سب زمانوں سے ریادہ بھی کی گئی ور رسوول وروحی اور مکا شفات اور روکیا کی تخت و بین اور تذکیل اور تنجیب کی کئی اور جب که بعض ما د ب دوستوں نے اسلام کی حمامت میں کھڑ ہے ہو کر افعۃ اف کما کہ در انتیقت سام بھی کیب مرد وہدمپ ہے اور اس بین افتد اری نشان دکھانے اور وقی اور مکاشفہ کے کوئی اڑند ہنمو نے موجود تنہیں اور جبکہ مایہ باز ہاتو پ کے انکا رکونخر اور نا رکا ہ ر فیجہ سمجی آیا اور جب کہ ستی بت و ما کے انکار ہے صاف و کھایا گیا کہ اسلام بیں بھی کوئی ٹیمل جوخد تعال کے ور ور میں شرف باریا کی رکھا ہو ۔عرض اس زمانہ میں جب کہمسلمانوں کے جے خو ہوں نے یورپ کے آنہ واشر ہوں سے لیچے افر کر اور پکری اٹار کرسکے کر فی اور اسلام اورق سے ک عزیت خاک میں ملا دی اور ایک ہولئے والامولوی بنالوی کی شکل میں جاسہ نہ ایب کے سد ر ہوں گئا کہ اس وفت مسلمانوں بین کوئی نہیں جونتا ن الّبی دکھا کے یہ دور بوں وس نے اسام کا جنازہ کی قطار میں رکھ دیا جہاں دوسر ہے نہ ایب باطلہ کی نعشیں دھری تھیں ۔ تب خد تعان کی غیرت نے اپنے وعد و کے موافق مرزا غلام احمہ قادیانی میں اتار وعار اور آپ کے باتھ یر ورا کے کے مندیش وہ باتیں ؟ ال کر اور اقتد اری نتا ن ظام کر کر ان بستی کل تنہیں ، کے وجود کو۔ باک آبا وں کواور جملہ اوازم نبوت کو از سمر نو زندہ کر دکھایا ہے۔ عظیم

ت ن کام جو حضرت مرز اغلام احمد تادیائی ے ظبور میں آیا اور اس کام کے چرا کرنے کے کے ضرور فقا کہ خد و تعان سے کو و جامت اور عزت دیتا۔ سے کو میٹیم یا کر اینے ماں ٹھکا نا دیتا۔ ور سے کو تقدست اور کس میری یا سرخود عن سرنا اور قوم کے مشق میں سر سر دان و شیفته یا کر کامونی کی ساری رائیں آپ کو دکھا ٹا۔ حق یہ قبا کہ مسلمان آپ کی خاک ستان کو ستحول کا سرمہ بنائے اور سب ہے زیاد و زمانے کے ادافیموں یا ادافیم ہ مدفقا کہ وہ آپ کی قدر ومنوست کرتے جو ایک مجور باشق مدت دراز کے ججر کے بعد معشوق کی رہا ہے۔ مگر فہوی بعض میں فریسوے کی روح جوش زن تھی اور بعض میں صدوتیت کا خمیر ملایہ میں قل میں گئے خمہ وری تھا کہ تا ہے والے مقدیل میں کا انکار بیا جاتا تا کہ وہ ہاتیں بوری ہوں جو مخبر صادق صلے اماز ملیدوسلم نے فر مانی تھیں کہتم یہود کی را ہوں ہر حلنے مگ جاو کے یہاں تعب کہ کر کوئی بیووسو مار کی سوراخ میں تحصے گا و تم بھی و بیں کھس جاو کے۔ سوس ج مسلمانی کے رعبوں نے وہ تمام اعتر انس میچ موعود پر کر کے جو حسرت منتخ م یلی پر کئے گئے تھے اور آس طرح آس کی تذکیل اور تنہیں اور تنفیر کر کے جو اس سے بر ً مزیده کی گئی ور حظام وقت کی مدالتو ب میں ای طرح پہنچا کر جس طرح وہ خد کا با1: بنده بید طوس کی مدر مت بین تحیینی سیا تھا اپنے باتھوں سے نابت کر دیا کہ وہ اس حو تناک جیش كونى كے مصداق بن كتے بير، جو مخبر صاوق صلى الله طبيد وسلم كے مند سے نكلي سمى - كاش بيد وك سورة فاتحدكي " تبي كا يت عيو المعصوب عليهم و الالصاليين التي تورُّ مرتج جما ں پر ہے نماز میں بڑھنی قرض کی ٹنی ہے امام ہوں یا ماموم ہوں۔ یہود و فصاری کی ریبوں ے یہ وہا گی گئی ہے ۔ اس خد اتعال کے ترویک مقدر ٹرتھا کہ آئند و ایک وقت فصاری کا فتند بریا ہوگا ور س کی جہت سے اسلام پر خطر ناک جملے ہوں گے پھر ایسے وقت میں مسلح موعود عرونی وری ولی اصلات کے لئے ہے گا اور قوم است و بیای سلوک کرے و جیبا ک حضرت مسيح مدید اسلام ہے کر ہے مور دنیضب البی ہونی ۔غرض اگر فندا تعالی کومنظور نہ تھا ک مسلم نوں کو سے وقتوں میں میرود کی حال اور فساری کے فتنوں سے ڈرائے تو یا ک تاب ورمقدس دیا میں یہ سیتیں کس حکمت ہے رکھ دیں ۔ موچواور قور کرواور اپنے یا تھ ہے ہے مخالف شاوت يرمج اندلگاو به

قولد۔ ان ہی ایام میں چند اک پر دار محچلیاں اور سونے کے انڈ ۔ دینے و ن مرغیاں بھی ان کے دام کے ہی میں سیکی تھیں۔

تول ہے وہ می مجھلیاں اور سونے کے اتھ ہے وہ فی مرخیاں میں جو آئی اور او جر صدیق رضی اللہ عند کی شکل میں پہلے وی میں حضرے ضریح (رضی اللہ حسبا) اور او جر صدیق رضی اللہ عند کی شکل میں پہلے وی میں مند مدید وہ اس کے دام میں تی تقییں ہے وہ استحصرے سلی اللہ ملیہ وہ ام کا جا بجا احت ف کہ حضرے خدیج کے مال نے انہیں مدودی۔ اور جناب صدیق البر رضی اللہ عند نے کہ منظم میں چاہی بڑری کیا اور ایوں اس مرد اور خورت نے آپ کے کارف ند کو روئی وی بی بر زرو پر آپ بر زی کیا اور ایوں اس مرد اور خورت نے آپ کے کارف ند کو روئی وی سے سندوں نے کہا تھا کہ ان نا ما قب الدیش خالفوں کے نمو نے تباری شکل میں بوتے منبوں نے کہا تا اللہ خسلاق۔ اب نا ما قب الدیش حلا بروئیمیں تنی مدت کے تعد کس نے یاد والیا گئم ان می گزر ہے ہوئے را تی کے داشوں کے وہ بروئیم میں کے جائر فرزیموں اور یہ کہ تباری روئیم کے جائر فرزیموں وریا تیس زبان پر ایا تے ہو جو انہوں نے فید رسول اللہ سلی اللہ مند ملیہ وہ میں تھا ف کی گئی ہے تعمی کس چیز نے یقیس والیا کہ آھے والے ضب سے ان با قول کے ساتھ خدا فی فرق کی کارٹ کے ان کی گئی ہے تعمیم کے گئے ۔ اور مغلوب کے قب کہ کہا ہے ۔

قضب کی رواکو چیوز و اور ضعف علیه به کی روا اختیار کرو کرتمبارا جوا ہو۔ کیا خد تق ال کے داموروں کے ساتھ معاونوں اور مختصوں کا ہونا خد وری ٹیل ۔ بیا اس سالم سباب بیس سی کی مدوروں سے ٹیل آئی سرتی سے بیا کوئی مدوروں سے ٹیل آئی کرتیں ۔ کیا کوئی شہاری ہوں بیس بیٹر بیل کرر شات کر اگر حضر سے و والنورین رضی التد تقان عند جیش افسر سے بیس و و انائل قدر مدو ند کرتا تو مسحضر سے مسلی امند سایہ وسلم کا کا رفا ند خت صد مدافی تا ساتا و خد اتھاں کے منصور ور اس کے مخذ ول وصد و بیس بیسی قوف ق سے کہ فرام و و اسباب بیس ہو کر شمر سے الی میں کی وقت سے کہ فرام و و اسباب بیس ہو کر شمر سے الی میں کی وقت ہے کہ فرام و انسان کے سادے اسباب بیل جاتے ہیں۔ شمر سے الی میں کی وقت کی کرتی ہو اور میں بی ہو کر جہ منصور کی کہلی جاسے کیسی بی پر پر منصور کی کہلی جاسے کیسی بی پر پر منصور کی کہلی جاسے کہا کہ واقعار سے جو مدد اور تا میر بیل وہ اس کی وعد و کا

الرقة جويك عضراوند مالم كبه جِكا قنا اللهُ أو ربُّك اللائحرة مِنْ قرب أرم كام بوب ہے ورضہ ور ہے کدد نیاو سخرت بین فرم وجمعۃ م ہو۔ ای طرح حضرت مرز انفاام احمد قادی فی سدید اصلو قاو الله م کوجو افسار و اعوان ملے وہ خد اتعان کے اس یا ک وعد ہ کا نتیج اور اثر میں جووه " في من البا مال يُبِلِّح ما جِكافَا كَدَ النَّيسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ثَمَ أَنْ بَا تُولَ تَ ان و جب معظیم ماصرون کی جوعلم میں ۔ زید میں ۔ آئو کی میں اور خد اسر می اور خد میں ک کے جمع و زم میں نمونہ میں۔ ای طرح سنگ کرتے ہوجس طرح تجاز کے شیاطین ان کے منع تمونول كوسمهاء كت تن اور ولول من يقين أرت تن كر ين عبد الذر سل التدمدية ا ہلم ) کی و کاند ری کے وہ میں کھنس گیے میں۔

(باتی تندوانثا واسدتعان)

## يهم الله الرحمن الرحيم حمد ؤ وصلى على رسول الكريم

## پیرمهرعلی شاه صاحب گولژ وی

نا ظرین کومعلوم ہوگا کہ بیس نے مخالف مولو یوں اور حیادہ نشیتوں کی ہر روز کی تکدیب اور زبال درازیال دی کی کر اور بہت می گائیاں کس کر ان کی اس درخواست کے بعد کہ ''جمیں کوئی نثان دکھلایا جا ہے۔'' ایک انتہار ٹالنے کیا تھا جس میں ان لو کوں میں ہے مخاطب خاص پیرمه علی تاو صاحب تھے۔ اس اثبتار کا خلاصہ مشمون یہ تھا کہ ب تک م بٹات مُرسی بہت رہو کیتے میں جن ہے گا لف مولو ہوں نے پھو بھی فالدہ ڈیش ٹھایا۔ ور چونکہ وہ بمیشہ سیانی نٹا نوں کی ورخواست کرتے رہتے میں کچھ تجب نیل کہ سی واقت ہ ے قائدہ خوامیں۔ اس بنائر ہیرام چیش میا گیا تھا کہ جیرہ علی ٹاہ صاحب جو ملاوہ کو رہ بیری کے علمی نو غلا کا بھی وم مارتے ہیں۔اور اپنے علم کے جر وسد پر جوش میں " کر انہوں نے میر م مبت کنوی جمعیر کونا زو کیا اور عوام کو ہڑ کا ہے کے لئے میہ ی تکذیب کے متعلق کیپ کتاب اللی ور س بین این مالیه علی برخوا را مے میری تنسبت بیدرور لگایا کہ بیٹنس علم حدیث ورق میں سے بے تب سے اور اس طرح سرحدی لوکوں کومیری تسامت مخالفانہ جوش والا ورعلم ں کا دعوی کیا۔ اُسر بددعوی ان کا یک شاکہ ان کوملم کیا ہے امتدیش ایسیا ہے تا م منابت کی نئی ہے تو کیر کسی س کی بیروی ہے اٹکارٹیس جا ہے اور علم ق<sup>س</sup>ت سے بالا شہر یا خد ور رسته زبونا بھی ناپت ہے۔ کیونکہ ہوجب لا بمشہ الا المطهروں سرف یا کہا طن و و و كو ي كتاب عزيز كاعلم ديا جاتات ريين صرف دعوي قابل تسيم نيس بلك برين كا قدر متحاب ہے ہو سکتا ہے اور امتحان کا ذر مید مقابلہ نے بیونکہ روشنی ظلمت ہے ہی شاخت ک جاتی ہے ور روتک تھے فدا تھاں نے اس البام ہے شرف فر مایا ہے کہ الرَّ خَمَنُ عَلَم المعران " ( الرحمن 32 ) كاخدا في يجي ق الن سكماليا ال لئ مير عد لئ صدق يا كذب كے ير كھنے كے لئے بيانتان كافى ہوگا كہ پيرم على ثاہ صاحب مير بے مقابل يركن

ا جیں کہ وواعویٰ کی میسے میں قواب جارتر عملیٰ تھے۔ سورۃ فاتھ کی ایک لیمی مسلت ستروں میں اے کعر میں وں میں بیہ تجویز خد اتعان کی طرف ہے ڈالی کئی جس کو میں اتمام ججت کے لئے بیش کرتا ہوں۔ وریفین ہے کہ پیرمہ ملی صاحب کی حقیقت اس ہے کلل جائے گی۔ کیونا یہ تمام و یہ ندھی نمیں ہے تبی میں وہ لوگ بھی میں جو پھھ انساف رکتے میں۔ اور وہ تر ہیر ہیا ہے کہ سی میں 'ن متو تر شنتیارات کا جو پیرمہ ملی ٹاہ صاحب کی ٹا مدیش نگل رے تیں۔ یہ جو ب دینا ہوں کہ سر در حقیقت پیرم میں تاہ صاحب علم مُعَارف قسمن ورزبان عملی کی دوب ور انصاحت وربه غت بين يكاندروزگار مين و لقين ت كداب نك وه طاقتين ان بين موجود ہوں وہ بیونکہ انہور '' نے ہر ابھی کچھ بہت زمانڈنٹل گز رااس لئے میں بیاتجویز کرتا ہوں کہ یں ی جُد جائے خود سورہ فاتھ کی م کی مسیح میں تھے لکھ کر اس سے این وحویٰ کو تا بت 'روں ور س کے متعلق معارف اور تقالق سوروممروحہ کے بھی بیان <sup>ک</sup>روں دور حضرت میں صاحب میر ہے تخالف " سان ہے آئے والے سیج اور خوٹی مبدی کا موت اس سے ٹا ہت کریں اور جس طرح جا بیں سورہ فاتھ ہے اشتباط کر تھے میں ۔ مقابل مربی فلین بلن میں یمہ بین تاطعہ اور معارف ساطعہ تحریر فر ماویں ۔ بدووٹو پ آبابیں دیم موہ ایو کی بعد روتا رق ے ستر 🗝 🚄 دِ ں تنگ حجیب کر ٹا انگے ہو جاتی جا ہے تب امل علم لوگ خود مقا بلہ ہورموں زید کر لیس گے۔ ور اس مل ملم میں سے تیم کس جوادیب اور اہل ریان ہوں اور ویشین سے کچھ علق نہ ہیؤ کر اور واسروں کی مدو تھی گئے ۔ میں ب مقاتل ایکھنا ان کے لیے ایا مشتل یا ہے ہے۔ ان کی تعالیت ا ہے والے آبر ایمان کے تمارت کر کے میں قوالے قوان پر دوروالی و اندانا کی پیوام ہے آبر واطور اب ہے ہوکا کہ اس قد ہم ہے اس مقابلہ کے لیے کوشش کی ک ک آپر یا هرطن کوئی مثنی وہ پہلوو ٹوں کی مشتر ہو جا ہے قود ماری مرجہ مثنی کروونی جانی ہے جہ سا میں ہے کہ ئیسار ق ق میں اوبارہ منتی کے لئے کہ استا انتق انبالوں تا ثبیدہ رہوجا ہے اور دومر تحص نیٹنا ۔ ہ رمید ب میں اس کے مقاتل ہے کہ اکیل ہوتا اور ہے ہوا جنٹر رفیاں کیا ہے۔ باقل بی برانے عد م سبور کے باب مقرر بریک سے مالی ہے کہ پہلے جو سے مفتولی بحث رو کہ جو ایسے تیں وشمنوں کی توا عا کو بھی پرچیز کی ابلیت جی کر اور اورا **س باستد** کی یا دانیار و کر تسارا صدا سے معد و سے کہ اقبی بحثین میں سمحی میں ّ روں گا پھر بیٹ کرنے کے بعد ہالقاتل آئے۔ کھے کی اجاز ہے ہوجی ہے۔ پیری صاحب فاجو ہ

ہے حس ن سبت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرط دعو<mark>ت من</mark>ظور کر لیا تھی ر کھتے ہوں کئم کھا 'بر 'مدد میں کہ پیر صاحب کی '' آپ کیا بلاقت اور فصاحت کی رو ہے اور کیا معارف قر سنی کے روے فاکق ہے قابش عبد سیج شرعی کرنا ہوں کہ یا سورو پیدفقہ با تو تف پیر صاحب کی تذریرہ ب گا۔ اوراس صورت بین اس کوفت کا بھی تد ارک ہو جا ہے گا جو پیر صاحب ے تعلق راکھنے وہ لیے ہم روز بیان کر کے رویتے میں۔ جو ناحق پیم صاحب کو لا ہور آئے ی " کلیف دی گئی۔ دوریہ تجویز پیر صاحب کے لئے بھی سراسر بہتر ہے کیونایہ بیر صاحب کو ٹامیر معلوم ہو یہ نہ مو کہ تفقل مندلوگ سرَّیز اس بات سے کائل نیں کہ پیر صاحب کے علم قر سن میں پھر تھاں ہے یا وہ مر لی تصبح ملت کی ایب طریقی لکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمیں ان کے فاص دوستوں ہے بدروامت بیٹی ہے کہ وو کہتے میں کہ بہت نیر ہوئی کہ بیر صاحب کویا ، تاہاں تلمیر م کی مکھنے کا تفاق چیں تیم کیا۔ورندان کے مقام دوست ان کے علی سے ساہب اور جو د ے فنہ ور حصہ لیلتے ۔ سواس میں پکھیے شک تبیل کہ ان کے بعض دوست جن کے دلوں میں بہ خول مند میں۔ سب پیر صاحب کی مر لی تعیہ مز-یں یہ باغت وفصاحت د کھے لیں گے تو ' ن کے پوٹید و تبہات جو بیر صاحب کی نسبت رکھتے میں جاتے رہیں گے ۔ اور یہ امر موجب ر جو گا خار کتل ہو گا۔ جو اس زمانے کے ایسے جیر صاحبوں فاشین نبدیا ہو ا کرتا ہے۔ ور اس جی صاحب مفلوب موسے قوانسی رہیں کہ ہم ان سے پچوٹیس مانکتے ۔ اور ندان کو رجت کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں ہے ف ہمیں مہمتھورے کہ جیر صاحب کے پوشیدہ جومہ ہورقی میں و کی کے کمالات جس کے تبر وسد پر انہوں نے میر ہے رہ بیس آباب تا لیف کی لو وں پر طام ہو یا ایس۔ اور ٹانے زائجا کی طرح ان کے اند سے جمی المس حصحص الحقّٰ ( یوسف 52 ) تکل " نے اور ان کے نا دان دوست انہا رٹو پیوں کوچھی پیتہ تھے کہ پیم صاحب کس سر ماہیہ کے '' وقی میں یہ ''ربیع صاحب ول کیبر ند ہوں ہم دن کو اجازت و بیتے میں کہ وہ ہے لٹک بنی بدو کے لئے مواوی محمد حسیں بنا اوی اور مواوی عبد الجار غزر ٹوی دور محمد حسن حیس و فیمر کو بار میں بلکہ عملیار رکھتے میں کہ بچھٹن دے کر دو جا رحز ب کے ۱۰ یب بھی طلب کر میں رفر یقین کی نسیر حیا رحو و ہے کم نہیں ہوئی جیا ہے ۔ اور اَسر میعا وجموارہ عک ۵۔ ایم ۱۹۶۰ نے ۱۹۶۸ وری ۱۹۶۱ سے مارٹر کھنے کی سے اور چھیان کے ور بھی وی میں میں

التروي المن المؤورة إلى في المن الألم يه في حاليس یعنی ۵ رومبہ معول ہے ۲۵ رفر وری اعول تک جوستر دن میں فریقین میں سے کونی فریق تفییر فاتی جیما یا کر ٹاکٹے ند کرے اور ساون کر رجا میں قروہ جوہ استجواجا کے گا۔ اور س كے كاذب بونے كے لئے كى اور وليل كى حاجت أيل رب كى والساام على من وقى الحدى الشتيم زاغلام احمد از كاديان - ١٥ رومبر ووجاء

## اعجاز المسيح اور حضرت مسيح موعو د اود

پیرمهرعلی شاه صاحب گولز وی

يم المدالرحمن الرحيم حمد ووصلى

خونی اساام ملیکم و رحمته اید و پر فائد ۔ کی وفعہ میر کی روح میں زور تو ورتو کی ہونی کہ ان از وں ورتو کی ہونی کہ ان از وں ور تنتوں پر اپنج تکھوں اور بین ہوں کو مستقید وسر ور کروں جو اس جلسہ میں حضرت موجود ملیدا اللوم کی زند ہی کے خاص اور مااکل سے حصہ کے مشاہرہ سے میر ہے جی جو جی بین حق ترقب پر وارد اور منتقش ہوئے ہیں ۔

ها مور ورمرسل، ملذکی بر سوب کی کامیا ب عزت معرض امتخان میں اور شعیف محد ود بشری نگاه کے زود بیں معرض خطر میں تھی مسود ہ معصنا ۔ ہیروف دیکھنا ۔ بور یوری سفانی ہے جیجینا ہی سب کام ضروری تھا کہ اس تھوڑی مدت میں پورے ہوں میر ادل بھیر ہ اور دایال سے امیر تا ہد ور قائم ہے کہ اس وقت ہے کہ آن کی مبارک انگلیوں کو چھونے کا شرف تلم کو ملا لیس تھید ورتھنید کا کام بھی سے سے چیش نمیں آیا۔ ایک بات اور ایک تکلیف سے کو پیش نہیں سلی ۔ مختنب نشم کی زخمتوں کا سامنا آپ کو آریا بڑا۔ آپ کی ٹرئیم رحیم فطرت کا نبوت محربی صاحبا الصلوق والتیم) اورق آن تریم کے اتبال سے ایک ای رقب بر اور منتم پیر بیریر تاخ ند موما معانی اور نکات کے تجر و خار کی منتطب امواق کا سے کی معنی سخرین جو دے ٹر عبیعت میں موجیس مارنا ہے محدوہ وقت کی سخت قید کا لگ جانا اور ان سب ہر ورسپ ے زیر وہ زحمت خوفنا کے ام اض کا مے ور مے حملہ آور ہونا ۔ خرض بیدا میں تر یکیں اور دیا و سطے کہ تیب غیر مامور کوچیں کر ہرمہ برویتے۔ بسابوتات قوی ال لوگ بھی ایسے موقعوں پر جی مچوژ کرره جائے بین اور جدید اور**لڈ** بیڈ مضافین فاپیدا ساتھ برکنارموجود علم ودائش بھی ہ کے دوا ٹ سے برو زئر جاتی ہے۔ ٹور حفز ہے موعود ملیہ الساام نے اماد تھا ی کی تا الد ور و ن ے ۲۰ تاریخ کو تعیبر کی سوید ہے قر افت کر ٹی اور کا تب اور مطبع کا کام رہا جو انٹا ، مند تعالی دوروز میں سجام کو پینچ جائے گا۔میر اموضوع اس وقت ہے بین کہ تنب کی نسبت مینگو ہروں ورس کے عوز کے پہلووں ہے بحث کروں۔ وہ انتا ، اللہ ٥٥ تف حسب وعدہ اللہ ہو جائے کی ۔ سبت ایند کے موافق سعید ایت تیم و اور آیا ہے ایند تیجے کر خدا کے ٹورکو پہنو ن لیس کے ورآئی تی آنا میں بین کریں گے جوان کےاشاہ وامثال کے لئے موجودوں کے ہے زمانہ میں تیار ہوتا رہا ہے۔میر استصد اس وقت میر ہے کہ میں اپنے ان اوستوں کوحصرت مامور کی استنقامت اور اخلاص کی نبیت کا نتش دکھاوں جو قدرت کی تقدیروں ہے اس بی رہ کے معا ما ہے دوریز ہے میں امیر اول مجھے کیٹیں دلاتا ہے کرمجوب وموں دور روف رٹیم " تا کی بیاز حمت اور تکلیف جواس راه میں ان پرایئ ک شان کے ماشق خدام کی محبت وراشق کے لیے میمیز کا کام و کی اور یہ اطلاع اور معور اور احماس ایک اس ہوں جو غیر کو غیر کی تعظیم و تکریم کو نیر کے کی کشم کے جہد و ریاضت کے خیال اور یقین کو ان کے دل ہے رکھ کر کے

کاں ڈیلی میر ایگانداا شریک خداجس کی مظمت اور جبروت کا تصور ایک صادق بی پیٹھے کی ہدیوں تو ڑو تا ہے کو اور ان گاہ ہے کہ بٹن آپ کی اس محنت اور جا نمثانی ہور یا ربیوں ق شدت کود کھا کہ بیا او قات جوش میت بین بخت رہے اور دائھ ہے تھ جانا اور بار عمد مدین جان میں محسوس کرتا اور میر اول میں کرید کہتا کر حیقی گفارہ اور وہ تی قر بانی یدے جو ہمار یر آر بیرہ آفیج ہے وجود ہے امت محمد یہ کیلے بیش کر رہا ہے۔ نا شکر ارتوم بیا مکا فات و ہے ری ہے۔ ور ب بھی میں انظیر نشان ہر میا کیا تکتہ مزیلیاں نا ماقبت اندلیش ہر کمانوں کی عرف ہے ہوگی ۔ مَر ایک حمیل حمین اور حن جو وہے جو اس برّ مزیدہ کے سامنے جیما ور پی جان بیش تحلیات ہے ساری مصیبتیں اس آسان کر رہا ہے۔ اور اس دل فر وزخسن ہے ہے ں مرکو بہت میں یہ ماثق صادق ہے کہ غیر کی نہو تحسین کی ہروا نے اور نہ کتنے اور تو بین کا رکھے خوف ہے۔ بیس نے بار مادل بیس ایک رہے محسوس ماجو جبروت اور مظمت کے دیا و سے سیند ے مراکات کا گئے روا میا ور کھی جو کلیجہ مند تعب آیا تو نا زاآمیز شکوہ ہے اپنے رقیم کریم رب کو بی کہدیز را کہا ہے رہیم کریم موں تیے ی خلتوں اور تقدیروں کے اقباد سمندرین غوط بگا سرکوں کسی ر زکومتھی ہیں ایا سکتا ہے ایک طرف و و سے اپنے بندہ یر ایسے مدد رہوں کے یم ژبتو ژار کھے بین اور ایک جہاں کی ہمتھوں کا تھی نظر اسے بنا رکھا ہے۔ اور کیب طرف میہ یا ریاں ور رنگ میں کہ بنیا ایک پہاڑیے بڑیں تا اسے چور چور آردیں ۔" شر اس حقیقت کی مجل ور نکشاف نے و حارس ما ندھی کہ مہنجی اور یہی در تقیقت عظیم الثان تیز و نے ۔ اس جہ کوئی خیار جی '' وی بید مُمانی اور تیم ونظر تی ہے گئیں نیڈسرے پر ''ستانہ قبدس کا شرف ملاز مت ر کھنے والے س رنگ کو اپنے ایما نوں کے لئے نئی اور جیب یا قبلی سمجھتے ہیں اس کے کدور یقتیں ہے بھر گئے میں کہ بیرفد اے قدوس قادر کا ماتھ ہے جس نے جا لیس روز میں سے تقلیم شاں کام کو بچر ' بیاے ورند بجر و اور مخذول اور مفتری بشریت کے سامنے '' نری اور اید ک تو بی کا ون آین نظامیا اس متواتر بیار ایوب اور نا تالی بیان نا قرانی اور ہے کی اور خد تعان کی س اسرات ورتا رد نے اور تھی زیاد وجعترت موجود کے صدق اور حقیت براہ کروی۔ کل جمعہ کے دن ۴۴ فر وری کو بیہاں قابل دید نظارہ تھا جنبہ قدس کے مید ٹوں امیں جوار ن کرنے و اوا اللہ ب قلم ''ب کامنر ل مقسود پر عافیت وزیر بیت ہے گئے کر'' رام ہے

عشر ہو گیا ۔رات کوحصرت موعو دہلیہ السلام آ دھی رات ہے زیاد ہ تک اور پھر اس افر آف ی میں تھے ہوے اور نکا لے ہوئے پروف و کیجے رہے۔ ''فی کے کارک رات اور کام کرتے رہے۔ ور آج ۲۳ کی شیخ کوا عماد المسلم ورے دوسوشنی سی ملی ہو کرا ک کے ذربعہ مختب مقامات میں بھیجا گیا۔ تھہر کی نماز کے وقت جب آپ مسجد میں تشریف لا ہے سے کا درخشاں چھ ہ جس پر کامیو ٹی اورنسر ہے حق اورمجو بیت ڈسیر وں بچول ہر ساری حتمی ۔ عشاق أبيبے بيد نورانی مشعل خاجس کی روشن میں وہ ہراہ راست وید امد کود آہیتے تھے۔ ن کی خوشی کی کوئی مجیان تھی۔ جب افعوں نے دیکھا کہ ضراتعان کی وحی کس ٹان اور قوت ہے پوری ہونی جو س ہے ڈیر ھ ماہ پہلے تمام بلاو ایس ٹانٹ کی ٹی تھی کہ وٹمنوں کی فٹن ہوگئی ۔ خد کی کتیجد میں سو ہے ں۔''وہ کتی جوعوام نے مہر شاہ کی طرف منسوب کی وہ باز ارک شور ہے زيا وہ نيتني ڀاڙ رخد اکي نسر ت جو اڪا زاميح کي شکل بين خلام ميوني پهنمي جوز ہ اور و کي فق ہ جس کے حروف زمانہ کے معموں پر سدا حیکتے رہیں گئے۔ سب سے زیا دہ خوتی انہیں س جان ب وحی کے بورا ہوئے ہے ہوئی کہ مبعد مانع من السماء۔ اس سے بخطور برسمجے میں ا كدكيها قاور متصرف على القنوب فدات الى مرضى كے يوراكر الله كے اللے جس طرف حات ولول کو پھیرے اور دوستوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہے۔ اور وشمنوں کے ساتھ اور۔ خد تعان کی پر کتیں اور صلوات ٹال حال ہوں ۔ حضرت موعود کے حرم محمۃ م کے کہ برسوں نہوں نے ایک نقر و کہدکر اپنی فر است حقد بور عد این بور رسا ات جہیم تبیعت ہ کیں ''بوت دیا ۔ زبس کہ وہ رات دین مشاہدہ کرتی تحمیں اور دن ہے ریادہ اور کون مخلو تاہ میں ہے تا ہد حال ہو مکنا تھا کر حضرت موعود مایہ السلام دی رات میں کی گئی مرہ موت تک بین و بے وربیبیوں دلد لکھے لکھے تین تین میا رجا رلحاف اور حائر ایت جائے اور باتھ ہیں مروہ ہے جات کی طرت تھند ہے ہو جاتے گھر اس نا در کام کو کال ممل دیجے کروہ حصرت سے مخاطب ہو کر کہتی میں کہ میری روح شرح صدر ہے کوائی دیتی ہے کہ تنے وہ لہام سیب عزات کا خطاب ''بیور ہو گیا اس ہے زیادہ کیا عزامت ہے۔ اور انتمایہ و مرسلین اور عل مند کی لیمی ہی خد کی رنگ کی عزامت ہوا کرتی ہے۔ کہ اس فکر رتجدی ہور دعوے کے ساتھ علیاء ور

ان کے ثبیداء کو پیغارا گیا اور خیرت اور جوانمر دی کا جھتنا تھا کہ وہ اس مرد '' زیامید ان میں یو ھے بوٹھ کر قدم مار نے شرمتھ نے ملی القلوب خدا نے ان کی غیرتیں ساب کرلیں اور ن ق جہتوں اور تصدوں کے ماتھ شل کر دیے اوروہ اس نامر دی اور رو سای پر تند دل ہے راضی ہو گے ورجس تھیں کی تر دید اور اٹکار ان کی ولی مراد تھی اس بر دلی ہے انہوں نے دیئے الانتخول باول بيز كرمني برياك رئز كراس كيصدق بإجه كردي له خدارس امل ول اورمنين منی اللیم اوم سے واقف اس کام سے جو اس صدف عصمت و رفت کے فیمن موتی کے مند ے کا ہے۔ نور ور فا مدہ حاصل کر سکتے میں۔میر یاآب کی بناوے خد اوند تقییم نے لیمی بنانی ہے کہ بین رسول کرئیم تعلی اللہ ملیہ وسلم کی ازواج مطبر اے خصوصا با شد صدیقتہ کی میں دے کو حضور سرور کا کات سلی اللہ ملیہ وہلم کی رساست کے صدق م لائظیم شمادت مانتا ہوں۔ بیبا محرم تمام برد و چیش کے حالات ہے واقف جس پر مے تکلمی بور سادی ور النظر ری تحریظت اور حذبات و قافو قایریه جمل کرتی اور اینا سارا امدرونه بھی بتدریج ور تھی کیباری مگل سر سائے رکھ ویل بین اپنے ایسے رفیل کی نسبت والی وے اور رفیار زندُ میں ہے جال جلن اور خارق مادے صدق ہے اس شادے بر رائی اور حقیقت کا نگاں گاہ ہے۔ بیصدق کا ایمانگان ہے کہ کن اور ہنگان سے لیچ میں۔ اس بنام میں ہے س شبا دیت اور با ک اور ساد د العاظ میں ادا کی جوتی شادیت کو ببیشد قد رکی نؤاہ ہے دیکھی ے ۔ جو حضرت صد فیتہ نا رہائے حضرت موجود ملیہ الساام کی فسیت وی ہے۔ والم بخت ور کئے وں جو ان مائٹو ں کو انتخفاف اور تھارت ہے واتیجتے یہ کاش کوئی اور چیے اند ہوتا کوئی اور عاط ہوئے جو س صد اقتوں اور میر ہے صدق دل اور ایمان اور ایسے مند اور حشید مند کو مد نظر کے ہوئے ول کے بچے اظہار اس کے ایسال اور اظہار کا در میدین مجتے اور شکوک اور اوام اور بدر تمانیوں کے پھروں کو او وں کی راہ ہے صاف کر کئے رہیں اللہ اور سات اللہ اور سات الانما و اور اطراف اورنی تلاشوں ہے مایوس کر دیتی ہے جب کہ وہ یقین دلائی ہے کہ کیہ ہی ا رابد ب جس سے سارے فدا کے برازیدہ شاخت کے جاتے ہیں اور وہ بی سے جو ہارے برٹر بیرہ مام مایہ السلام کی یا ک زمری معرفی سے بیش کر رہی ہے۔ خدر تھا م کی گاٹارٹسرتیں'' ہان ہے اورمحرم راز امیسوں اور واقت حال جیسوں کی خد کے لئے

کو ہیں رہیں ہے۔ اُسریہ معیار صدق نیس تو پھر پہر پھر بھی نیس۔ ایک آئی نے تحدی کی اس طرح ہیں۔ اس ہے پہلے فائنو ایک ورف ہی مقتلہ (البقر انتہ 24) کی صدایی کی تخص ۔ ایک ناتو ان اور بے سامان اور قوم اور زمینوں کے میج روحت وک نے باسانان زمان کو مقابلہ کے جارے وہ کامیا ہے ہوا۔ وہ اکیا باا مزاحت مال آئیر مزت کے ساتھ میدان ہے گا۔ ور س کے جارے وہ کامیا ہے ہوا۔ وہ اکیا باا مزاحت مال آئیر مزت کے ساتھ میدان ہے گا۔ ور اس کے ترام میں ہوئوں نے جو اس کی ہے مزاتی ہے گئے تراب ہے تھے تجاہت اور ند امت کے فقابوں شن کن شدہ چہ وں کو چھیا یا۔ آیا فی نے کوئنا بابد الانتیاز ہے اس تحدی میں س کا وہ س جو حضر ہے گئے موجود سایہ السام کی طرف سے ثائع ہوئے اور س فرای شن جو فائنو ایسور فی میں مقتلہ کے رنگ میں بیا آیا تھا۔ جیسے فیل کس الحسمیت اللحق شن جو فیل کس الحسمیت اللحق شن جو فیل کس الحسمیت اللحق میں تھری کی گئی اور اعوالی کیا آیا کہ حل شاہ کے ساتھ تمام علیا فیل جا میں بلکہ منس ہو تو اور کی تھری کی گئی اور اعوالی کیا آیا کہ حل شاہ کے ساتھ تمام علیا فیل جا میں بلکہ منس ہو تو کو اور کی میا تھو تھری کی گئی اور اعوالی کیا آیا کے مقد انکے لئے گئی تا منہ ہے چوڑو اور آبھی تو خد آئی آئی وہ بی دو کہ جھرانی تھا کہ کے مقد کے گئی تا منہ کے بھوٹو اور آبھی تو خد آئی آئی وہ بی دو کہ جھرانی تھری کی گئی کام حربے بوری ہوئی کہ دربوئی۔

اے خد انا از س مخالف ا نا حق کے فضب سے پر تئین کو مت بیما اور نیظ کی جما گ مند پر مت ل سد تعان کے خوف کو مدظر رکھ کر اور خوب سوی کر کوئی لطیف فرق اور تا زک منیاز دیکھ سامن اور سمجھ لے کہ ان دونوں تحدیوں میں سر موجعی فرق نیمی ہورت ورقعا کہ س زمانہ میں جس کی تحدی ہوتی اس لئے کہ ودیبالا سر بستا را رسمجھ میں آجا تا کہ کیوں کر سانوں ورزمینوں کا ما مک خداص ف الوجود کیا کرتا ہے۔

بیں نے حضرت امام علیہ السلام کو اُئی کہا ہے۔ اللہ تعالی کو او اور آگا و ہے کہ بیل نے مہالفہ ور طر ، ہے کام نیں لیا۔ و قعمة اللّه علی العاد حین المعطویان الملین یعو نوں ما نیس فی قلو بھی ولا فی مسد و حیدہ یہ نی خوب جا ما ہوں کہ آئی زونہ بیس عم ورفن ورتصل کا آیا ہے جا اور کیما سامان اور سی فن بیس مالات حاصل کرنے کے لیے کی کرتے ہے اور مواد ہیں۔ اور بیس خوب جا ما ہوں کر کس طرح دو باء ہوں کے تحصیل کے کیا کہ کا ورمواد ہیں۔ اور بیس خوب جا ما ہوں کر کس طرح دو باء دو ب کی تحصیل بیس ار دوسر ے علوم کے شیدا الن علوم بیس و متگا و پیدا کرنے کی لئے جان قر اُرکس کی کرر ہے ہیں اور بہت ہے دن بیس ایہ مقاصد ہیں کامی ہے بین اور جس ہے تا اندائی کرد بیت میں و متگا و پیدا کر ہے کہ اندائی اس ایک تا اندائی کی ایک تا اندائی کرد بیت سے دن بیس ایہ مقاصد ہیں کامی ہے بیس رحصرے جو داند گیا تا اندائی اندائی کرد بیت سے دن بیس ایہ مقاصد ہیں کامی ہے بیس در بہت سے دن بیس ایہ مقاصد ہیں کامی ہے بیس در بہت سے دن بیس ایہ مقاصد ہیں کامی ہے بیس کی در جا دائی ہے دائی گیا ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دو اندائی ہے دائی ہیں ایک دو بیت ہے دائی ہے دائی ہے دین بیس ایہ دیا ہیں دوس کو دوسر ہے دو اندائی ہے دائی ہے دو بیس دوسر ہے دو بیا ہی دوسر ہے دو اندائی ہے دو بیا ہی دوسر ہیں کامی ہے دو بیا ہی دوسر ہی دوسر ہیں دوسر ہی دوسر ہے دو بیا ہی دوسر ہیں دوسر ہیں دیں ہیں دین ہیں دوسر ہی دوسر ہی دوسر ہیں دوس

بھوں اور پر سوں ہے واکھتا ہوں کہ ہر رنگ میں بیانی شن اور مراحال میں امیت سے بر ٹا کب ہے۔ آپ کے فکب کی ہناوٹ الیمی ہنائی کی ہے اور آپ کے چیش نہاد مقاصد ور مطالح سے رکھے گئے میں کہ اس اا زوال ذوالجلال قبلہ کے موااور طرف رخ توجہ بھیر ہی نہیں سکتے۔ بھی ایب او بیب کی طرح کئی اوب کی آباب کا مطالعہ ہو۔ می فن بی آباب میں شماک و متغربق مو۔ یہ موقع بھی آپ کے پیش آیا ی نمیں عربی میں تصانف کے عتبار رئے کامحرک خود میں ہی ہوا میری می روح میں خداتھاں نے پہلے یہ جوش ہے ک یہ '' ، نی نعت م کی کےظروف میں مربوں کے آگے بھی بیش کی جاوے۔ اس تحر کیدی سب ے بھے کے نے تبلغ ملھی جو مینہ مالات اسلام کے ساتھ ٹال ہے۔ اس کیفیت کومیر ہی وں غوب حانیا ہے۔ جو اس میں وہیش اور تیم کے فتش سے میں نے تھی جو میری س ورخو ست ہے ہے بے طاری ہوائے سمعصوم اور ہے ہناوے سادی اور سفانی ہے ہے ہے فرمایا که وعدتو بہت انجی ب سر بیاکام برانا رک ب بام کی بساط اور استعد و سے وہ ت ۔ پھر پاتو موجی کرفر مایا احجماعیں پہلے ار دو میں مسود دخیا ر کرونٹا کچر میں دور آپ ( رہا ہ ر قم ) او رمولوی صاحب (مولوی اور الدین صاحب ) مل ملا کر اس کاتر جمدح یی میس کرنیس کے بچر کما تو ہوئی چکی تھی رات کو تا در خلیم عزا اسمد کی طرف سے اس مارہ میں وقی ہوئی کہ مرنی بیں مکھیں ور معاہد بھی سے کوئٹی دی ٹی کرم لی رہا ت کے بہت ہے دھے ہے " ہے کو قبضہ مرحمت کیا گیا۔ ور مکھنے کے وقت خود روٹ پاکٹ کچی رہان اور تلم پر افغات مرتی کو جاری ار د ہے ں۔ چنا بچہ انبیا ہی ہوا۔ سب سے پہلے کتاب تبلغ جس کی تالف کے سارے زونہ بیں میں ساتھ رہا ور تھے اس کے قاری ہیں تر جمہ کرنے کا شاف حاصل ہوا۔ وہی جمیح بلغ تکلی کہ کیب فاصل او یب عرب نے اسے بڑھ کر حضرت موعود کو کھیا کہ تبلغ کو بڑھ کہ کرمیر ہے وں میں آیا کہ سر کے تال رفض کرتا ہو اتا دیا ں تک آوں۔

مولوی محرصین بنالوی اور اس سے مثیلہ سے اس سے پہلے بہت شور مجارکی فن کہ
وہ (حضرت موعود سلید السلام) عربی کا ایک سید تھیں جائے اور سوف ونحو اور فلا س فلاس علم
سے قطعہ و آغف تیں۔ اور فتوئی تحفیر سے تحوزی ویر قبل سالکوٹ میں بھاری مسجد کے ندر
جناب تھیم میام لدین صاحب کے مقابل تحمر ار کرتے ہو ہے عیظ وفضب میں بجر کریہ کہا ک

مرز نید اردوخوان نتی ہے وہ عربی کیا جاتا ہے۔ اس کی تعربیف اور مدت میں اتنا مبالغہ کیا ۔ اس کی تعربیف اور مدت میں اتنا مبالغہ کیا ہوتا ہے میں اس کے سارے ہوتا ہے میں اس کے سارے سعد کو ان نا ہوں۔ اس کے تحار کا سر جوش وہ تعقیر کا فنو کی تھا جو اس کے تحوژے ۔ انوں بعد سپ کے قلم ہے تکا۔

کاش ہے لوگ بھی اس انا نہیت ہے جو ہے بول کی نامرادی اور ذات پر خور رہ نے کہ س کا بول کی نامرادی اور ذات پر خور اس نے کہاں پہنچا۔ اس کا تلم وَت آیا۔ اس کے تمام جوش اس نے کہ س کا بول کے راس کا اشار وفتر گاو شرو ہو آیا۔ وہ جو آ مانی علم کی اشاعت ور تقلب کی اقساء کا مدکی تھا وہ زیس اور زینی حطام پر سرگوں ہو آیا۔ خد اس سوخور کرو کیا س مام آمکو میں کی حد اور بنا یت یہی تمی کہ اب خاموش ہو جاتا جبد اس رمانہ کا مجد دو جماعت کا ماکس موجود اب اپنے دعووں میں پہلے ہے جی زیادہ تی اور مزاروں جان شارخد میں کے گلہ کا چو یوں ہے۔

توض جیہا ہیں نے بیان بیا ہے ایک ای ہے سامان سے تحدی کی کد مدوستان و بہت ہے تمام ملا ،اس کے جموع نے اور ان کے بڑے اکیے اکیے اور فی آر میر سے مقابد ہیں ہوتا ہے اکیے اکیے اور فی آر میر سے مقابد ہیں ہوتا ہے اکیے اور تم سل نے جمھے یقین ہیں ہوتا ہو کہ وہ مار سے بر سے قادر مرسل نے جمھے یقین داری ہو کہ وہ سار سے بر سے سامنے بحل اور نادم بوس کے ہم بی تحریر اور تقریر کی تو تیں ن سب کر ن جا تیں گ ۔ اس تمیر فی تو تیں ن سب کر ن جا تیں گ ۔ اس تمیر فی تو تیں اور وہ جمن لا یعلم لا یعلم اور جا جی گ ۔ اس تمیر فی تو تیں سے سب کر ن جا تیں گ ۔ الفاظ جی اشتہار و سے اور حمن اللہ تعان کا جمز و اکھنا نے کو تین سامات تھوں کی تقریر عرفی والے الفاظ جی شاہ اور اس کے افسار و اعمان انجیں اور سورہ فی تحد کی سامات تھوں کی تقریر عرفی فیان کرتے اور ایک تشکر شی تدار کے ساتھ ایک ہو جس اور نا قو ن سے مات تھوں کی ترکن ہے اور ایک الشکر کی تار کے ساتھ ایک فر کر ہے ۔ اور ایک الفیل کرتے اور ایک گئر کرتے ۔ اور ایک کی شرکر تے ۔ اور آت و دن کے شرخشوں سے دنانے کی فرکر کرتے ۔ اور آت و دن کے شرخشوں سے دنانے کی فرکر کرتے ۔

ين يب بات تي اورصرف يني ايك بات تي جس ك لخ مب س يباد التي ا

حضرت مین موجود ملیدا مادم کی طرف ہے کا اور جس کا مضمون صاف انتظوں میں بہی قا کہ پیر صاحب قراس کریم کی ہی مورت یا آیت کی تمیہ میں بجھ ہے مقابلہ کرلیں۔ اس لئے کہ زبانی جھڑ ہے۔ مقابلہ کرلیں۔ اس لئے کہ زبانی جھڑ ہے۔ بہت بو چکے میں اور حضرت مامور خدا کی طرف ہے مباحثات کے کرنے ہے جھوڑ کر نیے فضول بات اور کم اور ڈور اورظلم کی تمایت کی اور سیاہ دانی اور جمل بات کو جھوڑ کر نیے فضول بات اور کم اور ڈور اورظلم کی تمایت کی اور سیاہ دانی اور جمل کی ہی میں جیور کر نیے فضول بات اور کم اور ڈور اورظلم کی تمایت کی اور سیاہ دانی اور جمل کی ہی ہی جی تاریخ کی دفتہ ہی ہو ایک بیٹے میں جی تاریخ کی اور سیاہ دانی اور جی میں اور میں جو احد تقان کی رضاجونی کے لئے بیاں جیٹے میں جی تیں ہو کو ایک اس میں مقد اس میں جیت کی ہوگئے میں ہوئے ہیں۔ اور ایک دفتہ ہی سب میں ہوئے ہیں۔ اور ایک دفتہ ہی سب بیار شے جی کہ اور جی گئی اور جیت گیا ہی ہوگئے ہیں جیت گیا گام ہو گئی کہ مت کو سب بیار شے جی کو دکھائی کی ہی کہ بالی تی کہ مت کو سب بیار میں گئی ہوگئے ہیں بیار کی کہ اور تی کہ میں کی کہ اور جی بینا کی اور تیہ بی کی کہ کو تا ہور جی کہ کا اور جی بینا کی اور تیہ بی کی کہ کو تا ہور جی گیا ہور جی آگیا ۔

بے کش آ ہے ویلیا اور مرق کوئتے وکے کر معارضہ کرنے ہے پہلو تی کے سبکل کے مسلی آن کے مرجیوں کے مرفی کی اس و کاست کنار میں بیاف ق ہے ۔ خدا کے لئے کوئی تو بنا ہے کی بیٹر ہے جس نے ایک جمان میں فلفلہ ڈال رکھا ہے اور دوست اور داشن میں فلفلہ ڈال رکھا ہے اور دوست اور داشن میں بیٹ بیٹ بیٹر کر کتے بیدا کر رکھی ہے اور جس کی تر ویروا کاریش تھا رہے بیٹو اوں نے بیٹر کر بر کس میں اور جس کی راہ ہے لوگوں کوروک کے لئے تم ہو وقت جائیں کھیا تے ور اس میں اور جس کی راہ ہے لوگوں کوروک کے لئے تم ہو وقت جائیں کھیا تے ور اس میں اور جس کی راہ ہے لوگوں کوروک کے لئے تم ہو وقت جائیں کھیا تے ور اس میں اور جس کی راہ ہے جس کے لئے تم نے تعفیر کا فتو تی تیار بیا اور تبداری جائیں سی کے سمید کی ترق ہے جب و تا ہو جس کے ایم بیٹر اور کس نے جبون کی حرکات ور اس میں کا فتو تی ہوئی ہو اور تبداری زبا تیں اس میں جس کے شب آ ہا ہے اپ اور چو اور تبداری زبا تیں ور تعلی میں کا فتو تی اس کے خوام کی دو تا ہو تھیں اس میں جو تسارے وال میں شاور جو تبدارے اتحال ہے خدام بو تا ہو ہو اور تبداری زبا تیں دو تا تا ہو تا

معلی میں اس کے مقابلہ اور معارضہ سے خداتھاں نے مان کردی است اور معارضہ سے خداتھاں نے مان کردی جس طرح کا رم ب کو فارڈ ایسٹو رہ کے مقابلہ میں ہے دست و پائیا تقابہ تبار ہے جودہ کی نے میں اور 19 مرق و رکی جدد کے دن تان سے و زیم کی کی شینوں پر خد تھاں کی جمت پوری ہو گئی اور 19 مرف و رکی جدد کے دن تان سے و زیم کئی کہ تم سب مخذول و مقبور ہوا ور حضرت مرر اندام احمد تادیا تی حدا کے مصور ور موجد ہیں۔ فائد حلی دالگ ۔

مواوی میر حسین بنالوی کے دوست میں انظرر لی اور اکے ایف مقیل مرتبری لاہوری ورکیر تی میں شاوی تا بدکر نے اور اسے انشمار و بنا ہے بین ایک بذرر کھتے تھے۔
عصد مودی کے مصنف اور اس کے رفیل نے بھی ہری ہذ و مدتہ سے میں شاہ کی تا بدک و رب سبب خیوا ہے اور اس کے رفیل نے بھی ہر یا جو تخت نفسول کو جر روں کی اسیس ورکشف صع کا متیجہ تھے۔ اگر بید شاہ کا آباب بین ہجر بیا جو تخت نفسول کو جر روں کی اسیس ورکشف طع کا متیجہ تھے۔ اگر بید شاہ کا آباب کا جم اور سخامت ہد ھ جائے قو جر اس لیے کہ وہ انسوں ورمحش ملی آباب ایسے ہی کوڑے آبر سن کا انبار سے بور آبر کی کمید اتنام شی کی کہ نفسوں ورمحش ملی آباب ایسے ہی کوڑے آبر سن کا انبار سے بور آبر کی کمید اتنام شی کی گفتر ہے اور میں بار میں کا انبار سے کو بر حل شاہ کی تا بدیر ہجرو رکیا تھر ہے اور میں نے ایک سبب سے زیادہ مار ہے شم کے اوپ مر نے کا مقام سے برقستوں کو بخش کے بی جو دیجے موجود سے موجود

کے فارف کر بہتہ ہوا مصنمات ہے سمجھا۔ نا اندر قید وال کے ساتھ ہوگے۔ اُسر ضراق ول کے ساتھ ہوگے۔ اُسر ضراق ول کے ساتھ ہوتا فیسر سے ورثا سیرمیاں الجی بیش اینڈ کو کے ساتھ ہوتا ہے اُسر اس کی ہمنگا می کا شرف انہیں ہوتا یا تھا نورف ست ہے کوئی تقیم ہی ملا ہونا قرایے لیا ہے بدنام کنند و مردان کا ساتھ ندو بیتے جس کے لئے مقدر قبا کہ اتنی جلدی اس کے حقیقت کے چرو سے فقاب کھی جانے اور شکی ساری مجمع کا ریاں اور جھل سازیاں طشت ازیام ہوجا جی ۔

عصاءموی کے بہت ہے ورق ﴿ "اُو کے بطلان اورظلم کی ٹا سدیش ساہ ہو ہے ۔ س کا مصنف ور س کار فیل از زمندقر سن کریم سے علم اور منت انبیا و اور مرتشم سے ملام ہے ہے بہر و تھن بیں میں روی کیا ہے یا زُر نے میں اور ابلی اور سادی سے بھتے ہیں کہ ت کے ماتھ ہے کوئی کام ہوا ہے۔اس ناویدہ زمانہ بدوی کی طرح جس نے صحرا کے اب جوہ ے کیبامشیز وکھ اما وراہے نا در تختہ تھے کر حلید بغداد کے دریا ریس لے آما یہ ادھ کوھر ہے لغویو ہے۔ ورزنگ انکھے کر کے ایک تو وہ انگا دیا ہے جو انگا ، امد تعان اس تو وہ ہر کین کی طرح جو حیتوں کے آبنارہ کرما کیا جاتا ہے عقر یب حیانی کے کھیت کی شو ونما میں کھاد کا کام د 🔔 گا۔ سیجھو مائز کئر دامت کو پڑے تھے اور نا زینے ہمار کے بیش دوستوں کے باس بھیجا اور س وسوسد ند زی کی راہ ہے ان کے ایما فول پر وندان طن تیا کے دکاش بدلوگ فد تھا می کا کچھ بھی خوف رکھتے اور اس کے مرسلین کا یا س کرنے کہ کچھ ڈورٹر است سے حصہ تھیں **ل** ب نا اور بی جُدر کے سی سی کے ساز کس قوم کے آگے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جو ما تو ہیں منقر ہے۔ اس مآب پر رہو ہو ٹا آئی کرونٹا اور اس کی تو بیش اور او ن ہے وکھا و نیا کہ اس كنّاب بين بيد وأمر تسر وأيون كو تايينوا بنا أمر تكته فينيون اور احمة اضول اور م اتى حملون مر قناعت کے گئی ہے ورمضبو رحا سدوں اور دخموں کی طرح یا سر کشن ( ڈ ح**اما ) کے اصواوں کو مد** تظر رکھا تایا ہے۔ ور ایل طرف ہے کوئی ولر یا بات چیش تیں کی دور ایک بجد پر جسی صول کوسٹرکشن (Construction ) کا دھیا تائیل رکھا ۔ یہ ہزی تا سان بات ہے ہوں کہدویتا کہ قدر ستھن میں میرجیب ہے اور فلا ب تفعل ہے اور کوئی غو فی نیمی یہ تمام غد اسے دور اور مجوب دنیا کے بیٹوں کا بھی شیوہ رہا ہے تعربوال میہ ہے کہ اس میدان کوصاف کر کے تم ہے ینی کس خوبصورتی اورمحاس کا حلوه و کھایا ؟ اتنی بزی کاب میں جس کی و معت میں **لن**ے پید

یو کی عمر کی ہے تا تھتی ہے ہیں تم نے قرآن کر تم کے لطا نف تھا کتی تکھے۔معر دنت الّبی کے عدم کے پچھ نکتے بیان کے؟ علم البیدی میں دستگاہ کا کوئی ٹیوٹ دیا؟ ''جا کے چند کول مول ہوم لکھ دیے۔ اور یہ جہ کر ان کی نیویش بھی یانی کچیر دیا کہ'' اٹلی شہیم اور معانی پر مجھے وٹوق نہیں " بجز ذ اتی تکتہ چینیوں کے جو حضرت مرسل اللہ کی فسیت میں تم نے اپنا حسن کیا و صابو۔ 'س ہے اپنے تمیں کامیو ب بھی یا کہتم نے چند احتر اض کر ویے میں بیاتو میکی وقیل ے تبہاری نام ادی پر اورتم با سائی و کھ سکتے تھے کہ ایسانمونہ ججوڑنے وہ لے پہلے کون ہو ہے میں ورأیا کامیانی تھیں ہوتی۔ اللہ تعان جاتا ہے کہ اس آب کو بڑھ کرمیر ہے۔ تاب میں یوی جمیرت اور شرح صدرے بیاڈ الائیا کہ آبر بیا گاپ این اس طرز (۱۹ ورمضا مین میں جوحضر من موعود نالبدالسلام کی ما ک اور مطبع و ات کی نکته جینی میر یک گئے جس تا ہل وآھت ہے تو اس ہے بہت زیاد و تا مل وقعت ولیم میور ۔ سے تکرسل ۔ بھا کر واس اور فور میں کی آبا میں میں جس میں جناب سید المعصومین خاتم الحبیں سلی امد سایہ وسلم کی یا ک و ات ہر نکتہ مزیمیا پ کی گئی ہیں۔ وریزی بی تاہل مزمت وہ مایا کے تماہ ہے جس کی آریہ نے جناب موسی حدید عدم کی فرعت سرحمعے کئے ہیں۔خدانقان کے لئے مٹی مبتاب دین صاحب سوبرو مزر جو عصائے موسی کے شیدا ہوں اور ہوا خواہوں سے میں اور جا دی علم قر "تی خی الرم نور لدین ( سلمہ بقد میدؤ و بارک مایہ ول ) کو مصرینو ری کے عملا میں اس کتاب کی حو پوپ یاد ول نے میں تعمیل اور بڑا ۱۰ میاں قوم یا کریں جو مایہ الامتیار بتا ہیں البی ہش ینڈ کو کی " ب بین اور ان نفر انبول اور آر بول کی کتا بول بین به اور اس بر جی توجی<sup>و</sup> با حیل ور بقد تعال مینے ظر ترین کہ کیا بدساری ایک ہی و اتی تکننہ جیلیا بائیں ۴ دور اس تشم کے تکننہ جین ہر زما ٹہ بین بکیال خدا کے قدوسیوں پرحملہ آورنیں ہوے اور پھر خدا تعان کی غیرت کی شعدہ ز ں سک میں بھسم نہیں ہو گئے ۔ مثنی مبتاب و بن صاحب جو سید احمد خان مرحوم ک اتعانف کو سجھنے والے ہیں امید وائق ہے کہ مال مربانی ہے یہ نکنائل کر ایس کے کہ س سَمّابِ نے قوم اور اسلام کی کیا خد مت کی ہے اور غیر قوموں کے ہی گئے اینے سوستحوں میں کیا وركوني كيب هي سبق بيش كيا بي- تصر اندوس في رسول الشملي الله مليه وسلم كوذ أكو دكا غرار یا ں حرام خور کا ناب مفتری کہا۔ یہود یوں نے حضرت سیج کو ایبا کہا۔ آریوں نے حضرت موی بدید سدم کو ذاکو تا کل معربی کا مال و زیور تشم کرنے والا تبا الی شش ایند کو نے حضرت مرس الله ، جری الله سی موجود بدید السام کو کبا۔ مند غشی صاحب فرق بتا میں ن معترضوں بیں اور سی پر فضب سبک سر نکتہ جین بین ۔ میں الی شش صاحب برادر ہدایت معترضوں بین اور سی پر فضب سبک سر نکتہ جین بین ۔ میں الی شش صاحب برادر ہدایت مند بین وری کے بین افسوس کر تے میں کر حضرت اقدی نے ان کی کاب کو گندی تا م کہ جو ان کا کہ کی کاب کو گندی تا م کو بین افسوس کر ہے میں الی بین شین جائے کو گھر ام می کا بور ورف کر دس کی کابوں اور صدر میں بادری کے نیاز نامہ بین تین اور حدیثیں جی ان کی بین ورحدیثیں جی ان کامہ بین کی کابوں اور صدر میں بادری کے نیاز نامہ بین سین اور حدیثیں جی ان کی میں کو کابی گر بیا وہ کا کرد میں گندی تا بیان میں گندی تا بیان ہیں اور صدر میں ان کابی کی گندی تا بیان ہیں گندی تا بیان ہیں ؟

و صل بات اپنی منظاء کے گلی جاتی ہے۔ المدتعاں نے ویک وی وی ای سے سے سے کہ منظل بحث کی جائے گل ۔ اس وقت جس بات کی ول پیس آرزو اور خواہش ہے ہے ہے۔

ب اللی بیش ینذ کو اور اس مینی کے حالی کیا کتے ہیں؟ کیا وہ اب بھی نیس سوچنے کہ خد ا

نیس سخت شرمندہ کیا۔ گاڑی نے نے نے سرے حضرت کی موجود ملید السام کی صدافت پر مہا اللی عاد کی اب بیا وہ قوم وہ احمدی قوم وہ مبارک قوم جو اپنے عام کے روز روز یت مجرب کا وی اب بیا وہ قوم وہ احمدی قوم وہ اس حماس سے اور خد تعان کی تا بدات وہ میں راہ یا سکتان وہ ایسے خارتی ماہ ہے جو اس حماس سے وہ اور کی تا بدات وہ کی تی دور وسو اس حماس کے داور کی تا بدات وہ کی تی داوی اس کے داور کی سے جو ایسے خارتی ماہ سے جو اس وی کو کر ور اور کی سے جو ایسے خارتی ماہ سے جو اس میں اور وہ کو اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی گئی ہے۔

ایس کو دوم کے ناو ربہ کیا ہوں نے وہ کی جاتے ایک اور وہ کی سے جو ایس کی اور وہ کی کا اور وہ کی اور وہ کی کا اور وہ کی اور وہ کی گئی ہے۔

شش کبی بیش اورخش میر انحق القد نقان کا خوف کرو اور مقام الرب سے ہول و ہر س کو یا و کرونم پر جہت ہو ری ہو تی اور سب مخالفوں سے زیا و دخق و ارتم ہو کہ س خد کے مٹال کی قدر کرو۔

استواور خدا کے لئے ستو کہ حضرت میں موجود جانیہ السلام کا ایمیر ووقا اور کے شتہار میں

آ و ہم میں اور تم میں ایک قیصل کی راہ آ ماتی ہے گل آئی ہے تم کوئی ایک یا این رئی اور ما ہیا رہ ہی علام علی کرہ اہم سے ایری انتدائش موعود ہے۔ اگر موجوفا سی املوالعوم بی لی اوالے ہے اور یہ بوتا تو ہم عاد ہے ورکوئی بی ایسی ماسی کامورائس جانے تو چہتم صدا تے تہے کی مطلدری آ تکو سے ارووور سی میں عاد ہے تہ ہراو

جس کا عنو ان ہے'' پیرمہر ملی ثناہ صاحب کو وی'' کیا آبھا تھا جے ضیم کا درخہ اتعالٰ نے ۲۰ رفر وری ۹۰۱ کورٹی قدرتو ں اور زور آور بوں سے پورا کر کے دکھایا۔ اس سے زیادہ آپ و کوں کے لئے کوئی نشان نمیں ہو سکتا۔ سوج اور تجور کرو کہ کس حرح خدائے فیور نے اپنے فر شادہ کی مدد کی اور اس کے مندکی باق س کی الائن رئے ال سے ایا بھی تم نے بیا حا اور عا ہے ک کسی کاؤے کو سکان و زمین کے ضرائے ایس نسرتیل دی جی۔ آپرید اشدراج یہ تو وہ نصر تین کہاں۔ ورئیسی میں جوعماد الرحمٰی کو ملا کر تی میں؟ سنو۔ ایسنا ریڈ کور ویش طد کا مذہبہ میں لکھتا ہے "منٹی کبی بیش صاحب الونوٹ نے بھی این کاب مصالے مونی میں بیر صاحب کے جھوٹی کئٹ کا فائر کر کے جو جا ہا کہا ہے ہائے قرشب ہے کہ کوئی اٹسانی حیا اور افصاف کی یا بندی پر کے کوئی امر ٹابت بھی کر ہے۔ اُس منٹی صاحب کے ٹر و کیب پیرچہ علی ٹاہ صاحب علم قرآس ورزبان مل فی ہے پرچھ حصد رکھتے میں جیسا کہ وہ ، عویٰ کر بیٹھے جی تو اب جار بڑو ع لی تقبیر سوره ما تند کی ایک کمی معملت ستا دین میں اسپیتا گھا میں ہی جیند کر دور دوسروں کی مدد بھی نے کرمیر ہے مقابل پر تکھنے کے لئے بیامشل بات نے۔ انگی حمامیت کرنے والے کر یماں ہے جماعت کرتے ہیں تو اب ان پر زور ویں ورند ہماری پیدو کوت مدہ آماوں کیلئے بھی کید چئتا ہو اوٹ جاری طرف سے ہوگا کہ اس قدر ہم نے اس مقابلہ بیلے کوشش کی ور یو گئے سورو پید نعام دینا بھی بیا سین چیر صاحب اور ان کے حامیوں نے اس طرف رخ نہ کیا نیام ہے کہ اُس بالفرض کوئی تکتی دو پہلوانوں کی مشتہ ہو جائے تو دوسری مرتبہ تکتی آبرو نی جانی ہے۔ پھر کیا وہ ہے کہ ایک قرائ اس دوبار و تی کے لئے کفر استا امتی کیا توں کا شیہ دور ہو جائے اور دوسر اسحنس جیتنا ہے اور میدان میں اس کے مقابل کھڑ انٹیل ہوتا ۔ ور میرود و مذر ڈیٹ کرتا ہے ۔ ماظر میں برائے عدا درا سوچو کہ کیا مید مذرجہ نیٹی ہے خالی ہے کہ یسے جھے سے منفولی بھٹ کرو پچر اپنے تہیں و<sup>ق</sup>منوں کی مخالعا نیہ کو ای برمیر کی بیعت بھی کر لو ور س و ت کی پر و او ند کر و که تهما را غد ا ہے وجد ہ ہے کہ ایسی بحشین میں بھی تھیں کرو ں گا۔ چھر ریعت کرنے کے بعد یا مقابل تنہ لکھنے کی اجازت ہو کتی ہے۔ یہ چیر صاحب کا جو ب نے جس کی میں تا مانا ہے کہ انہوں نے شرط اعوت قبول کر لی تھی۔

ب بنا ہے منٹی صاحب رحبر اکن صاحب کیا آپ کافر من ندتھا۔ اس کے کہ آ

نے میر ملی شاہ کی مدح سربانی اپنی سماب میس کی تھی اور ظلم کی راہ سے اس کو مالب اور فاخ قر رویو قل کہ اسے تفسیر لکھیے کی طرف وجدوالاتے اور خود بھی اپنی البائی تفسیر سے اس ما مدا کرتے۔

سوچو اور تحور کرو یہ بیوا کیا ہے کہ اس مقابلہ میں تمام تلم وٹ گئے اور مے تمار ں موں ہے بیب ہی کو اور ای کو جس کا خد ا کی طرف ہے منصور ومؤیّد ہونے کا وعوی قبال کے نکھے ور بور کرنے اور میعاد کے اندر ٹالٹے کرنے کی قریش مل ۔ امد تعان حال ٹامذ یہ ٹی مرتبیں اور سکی سنت بھی امیں ٹابت نہیں ہوئی کہ اس طرح ایک شخص میدان میں کھڑ ہو کر ین صد فت کا کونی ثبوت اور معیار پیش کرے اور ہو وہ کا دے اور مفتری ملی ابتد اور س کے مقائل ہوں صادقین کاملیں ملسین ملائے ترام اور حیادہ شیان عضام کچر وہ کامیاب ہو ج نے اور ای کے مند کی بات حرفا حرفا پوری ہو جانے اور وہ ہزارگ اور باک جما محت میمبوت اور مخذول روحائے ۔ اے وائشمندوسوچو ۔ اے حد اکوبائے والوقسر کرو ۔ یہ بات سا ت ۔ یہ غیور خد نے ناحق اس شخص کی مدو کی جو میچ موجود ہونے کا وجو کی کرتا ہے اور مت محمد مید کا چیدہ اور کئیے کر وہ اس بر صدق ول ہے ایمان رکھا ہے ہور دن ہرن اطراف ال رص مت كريس كے حضور بين ما عبيدة سائي كاشف حاصل كررے ميں به كيا بداس اللے كيا كد قد کی بچل ہے مت محربہ کو ہا وو کر ڈالے ۔ ظلم مت رو ۔ عدائے یاک کی طرف ایسے کتا فائد خبول ت کومنسو ب ند کرو۔ اس نے جوالیا درست بیا۔ ای طرح وہ اینے بندوں کی صد تت تفاج کیا کرتا ہے۔ بوب اس نے موزر کو موزید اور مخذول رو دکو مخذول کر دکھایا اس کے کہ جہاں یہ تھی جبت نابت ہو جائے ۔جس طرق جالیس روز • کے بیس سے باقی رہ گئے تھے ور یو روں کی جھیٹ دں ہرت زیادہ ہوتی جاتی تھی اسرخد اتعان جا بتا تو میعاد ہو جُی کُل جاتی ور حضرت موعود کوتلم پکزنے کی مہات ہی ناملتی۔ فاظر السمو ات و الارش مالم السهر و لعلن کو ہ ور میں گاہ ہے کہ ہم کو جشریفت کے صعف کی وہدہ ہے یا ریا رابیا دھنا کا لکتا تھا کہ کیوں کر تا مخلیم شان کام ہا و جود ان حالتوں کے جوہم و کیلئے تھے میر ابوگا۔ اپنے حق میں ظلم سے جو ی ہو کہونگر بیاتو بٹاو کے لیا عارے لئے تھی بیانتا ن نیمی جن کے سامنے بیرسب طالات وقوع یں سے ور کیا ہے تھی ہم حصرت موقوہ کو اپنے تمام وقووں میں صاوق اور موتید اور منصور و نے پر معذور و مجورتھی میں۔ جھےرہ رہ کر جوش آنا ہے اور اللہ تعان کو اور سکاہ ہے کہ دل کی تہد سے بیفوارہ جوش مارتا ہے کہ بیارہ اعظیم الشان مجر ہواں ملسلہ مالیہ لی تا مید میں ضد نے ہزرگ و ہر کر نے دکھایا ہے۔ موارش اور حالات کو مدنظر رکھا جائے تو اس کی کوئی نظیم منہیں۔ ہر یہ چیز کی مظمت وقت اور حالات موجود و کی نسبت اور قیاس سے بھوتی ہے۔

یں تھری ہول اس میں ایک میاد متر رہوئی۔ اس میں ہے بھی چرا ایک میں ایک میرید گرا را ایک میرید گرا را ایک میرید گرا را ایک کی اور دعوی آر نے والے بر موت شد پر تھا ہو جائے تو پچاا برسوں کا سافت پر و فقد سب شدی میں خطا ہو جائے تو پچاا برسوں کا سافت پر و فقد سب فرات سرار ہوگا ہو جائے تو پچاا برسوں کا سافت پر و فقد سب فرات سرار ہوئی ہو ہو ہے اس پر خدا وقد آر کیم کی میں اور تا اید کہ جا ایس روز میں ہے بھی اور فوری کو بیا کام چرا آر دیا۔ اتنی فرتیل ور تا بید کی جا جق موجود ہر ایس موجود ہا سامان اور مو اور مطلو برموجود تا بید یہ جو خدا کو میں اور را آم کو ایک ایک جو خدا کو خد میں اور را آم کو ایک اور وال آم کو ایک کو خدا کو خدا میں اور را آم کو ایک امور میں کو خدا میں اور را آم کو این امور میں کو خدا میں اور را آم کو این امور میں سرائی کو خدا کی کو تا ایس کو جدا سے دوالے اور یام مند سے سرختی فی کی تو اور یام مند سے سرختی فی کی تو ایک کو بر جاتی ہوں گا ہی ہو ہو گا ای کو بر جاتی ہو ہو گا ہی کو بر جاتی ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو

ی م کو یتی ۱۹ فروری کی شام کو مقرب کی نماز کے بعد دخترت موجود سایہ اس سے تحدیث و تعمت کے عور آبر نے بین اللہ تعالی نے کسی قد رہ کو تعمت کے عور آبر نے سے کہ اس آباب کے چرا آبر نے بین اللہ تعالی نے کسی قد رہا بدی ہے۔ وی اور را تیں بنی سرج صوف بخریت کی وید سے امراض کے غلبہ کے وقت خیاں آج ہا تھا کہ اب آبری وی موجود کا افت وقت خیاں آج ہا تھا کہ اب آبری وی موجود کا شان تیفیہ بغد صلی سند سلیہ وسلم کے مند سے کالا ہے وہ قو جمارے ساتھ زمری بخریس چی چی وی کیاں فرانس کے خال میں اور ایک بیاری نیچ کے جے جس اور ایس کے جائے گئاں قبل کی قدرت اور قوت سے کرتا جو ان ان ان ان قدرت اور قوت سے کرتا ہوا وہ وہ کہا ہے کہ آبر وہ جا ہے تو ایک تیک مقابل تمام مشہر زور آوروں ور کو وہ وہ ان وہ ان ان کو ان ان وہ جائے ایک ان ان وہ جائے ایک ان ان وہ جائے ایک ان ان وہ جائے ان کیا ہوئی ہے دورس ور کو جائے ہوگئی وی سے نواز ان کا ان ان اور انتیج نہ ہوئی وی سے دورس کی ان ان اور انتیج نہ ہوگئی وی سے نواز ان کا کریں ہے نوائی کا ان اور انتیج نہ ہو۔ ان کو ان ان کو کری ہے دورس کی کریں ہے نواز ان کو کا کریں ہے نوائی کا ان اور انتیج نہ ہو۔ ان کی کی کا ان ان اور انتیج نہ ہو۔ ان کو کری کی کا ان ان اور انتیج نہ ہو۔ ان کو کری کے دیمیاں آبا کو کریں ہے نوائیس کا ان ان اور انتیج نہ ہو۔

ات شن طرائے رحیم وقدوں نے وی کی کہ اللی اما الرخمس داشع الادی اور پُر وی جولی اللی لا یحاف لدی المُمُوسلُون \_

اب میں اس چھی کو ہم ترنا ہوں اور اند تھاں ہے و با ترنا ہوں کہ ہمارے

ہو یوں کو بیان اور مجت میں اپنے ہر تر یہ وموجود کے ساتھ روز اف وی ترقی مرحت کرے۔

اور و شواہ نے اس کی تمام باریک راہوں پر ائیس آگاہ کردے ہیں ہورائی بسیرے ور

سنا ہے۔ اند تھی ان کے عرصوں کو تو کی اور بہتوں کو چست کروے اور ائی بسیرے ور

فر ست میں نو ررکھ کہ کہ وہ پات نظرے اور کمید طبع کا ترجینیوں کو جوفد اکے ہر تر یہ وں ور

مرصوں پر بخض اور حقد اور حسد اور بھی کی راہ ہے تملہ کرتے میں بالبد امت نا زلیل اور یمی

مرام ہوں کو اور تحریوں کو جوان تعمام ہے بجری میں بہلی می نظر میں بہتوں واغیل اور میں

مرام ہوں کو اس کی زمر الی بو اور تو با تو ایس ان کو معالی طلب فطرے لیے اور مقاصد سالیہ

مرام ہوں کو اور کی زمر ایل بو اور تو بہتری کیا کہ را تی کے بحوکوں اور ملوم حقد کے بیاسوں

ور عظیمہ ان کے جی تباد ہو یہ اور تو بہتری کا نام با کے مراد اقام محد ہو ورج ن

کو سیر و سیراب کرنے والا ایک ہی ہو تر بھی کا نام با کے مراد اقلام محد ہو ورج ن

میں کہ اس کے سوااور سب ظلم وظلمت کے فرائے اور بنا کت اور تا رکی کی طرف بالے و اس میں

ہو جی کا کو ایوں طرف سے جیل رہی ہا ہوں کر راضی ہو جا جس طرح تو ان معم میں ہو راضی ہیں ہو جا جس طرح تو ان معم میں بالے کو اس میں بالے ہو رہ بی کہ میں بالے ہو اس میں کی کی طرف بال کے میں بال میں کر اس کی ایک میں جا تھی اس کے اس طرح تو ان معم میں کو تی کی کر اس کی تو تیت کیل جا روب طرف سے جو تک کیل جا روب طرف سے تی ہو گان کی لیا میں میں بالے واستمتا میں معافر ما کہ دراری تو تیتوں کی کر اس کو تی تو تین ہو تھیں ہو تی کیل جا روب طرف سے جو تین کر کی ہو تا جس کیل ہو تی ہیں ہو جا جس طرح تو اس میں کر جو تھیں کیل ہو تا جس کیل رہی ہو تا جس کیل ہو تا جس ک

## تحمليه

ہر ور ب الد مضمون ناتمام روجا تا ب آر بد چند عظری اس کے ساتھ وہوست ندکی بائیں۔ "بکل لوگوں کے ول بیس بدخلجان ہور پانے کہ حصرت موقود سلید اللام قراس کے موقود میں ۔ "بکل لوگوں کے دل بیس بدخلجان ہور پانے کہ حصرت موقود نے تحد کروگروی بیس ہری سط موقود نے تحد کروی بیس ہری سط میں مرد کے موقود میں السام نے علیدا آباد یہ کے خیر میں زالے افتات ہے جہ جے ی

ے بحث کی ہے اور افخاز اکتنے میں اس کی طرف لطیف اٹنا رات کے جی ایسا خیال کرنا فرض کریا کہ قرآن کریم سیج موقود کے ذکر ہے ساکت ہے قبات کریم کی دی طرح شف ور بے ہرتی کرنا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے کی ہے جو اے سی قشم کے ملدم حیبیہ پرمشمل نہیں ہ نتے ہتی م سلف کا پیوشیدہ ہے کہ قیا مت تب کے سارے واقعات کی قر مسن کریم نے نہر وی ے ورکونی و تعدنیمی جو عظمت و ثان کے خاط ہے مشیور ہو اور مزر حکا ہو یا سندہ ہونے و لہ ہو ور س کی طرف قرشن ٹریم نے ایماء نہ ٹیا ہو۔ ہم سلف صافحین کے اس متسدہ کی تقید بل برتے میں اور الحمد اللہ شرح صدر الے فر کان حمید ہر الیا ای ایمان رکھتے ہیں۔ہم یمان رکھتے میں کے جس طرح ضراتعان نے تمام معوں کی زبان سے اس تخطیم الشان موعود کی خبر دی جوتن م بوتوں کی محمل و تقدم لق کرنے والا اور شیطان کا سر تیلنے والا قعا ورجس نے أم الْمُقُونِي مِنْ ظَهِورَفَ مَا يَا (صَلُواتِ المدملية و ماامه ) الى طرحُ مُنْ القال في م يَهِ ' وت کا مقصد عظیم می وجانی فتنہ ہے تبر وینا رکھا ہے جس کا پنگامہ اور کا رروانی تمام انہاء کے یارے مقصود کی فلکن کرنے وال ہے الیہ الل ول موان جب اس میت کو برا حتا ہے۔ بكادااسلمواينقطون مبه واتبشق الاوص واتجر الجبال هذا ان ه عو اللوحمل وللدال يتنيار و كيب شاكر آنات يا ره ياره جوجا على اور رئين بيت جائے وریدز جر جربور رہاں اس وال کے سے سے کرائن کے لئے میا تجویز کرتے ور تے ور لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی طرف بلاتے جن۔ اس کے بیان پر رو تیجے ہے ہو جائے ہیں۔ اس فصب کے تعمور سے جوحد ایے اس کلام سے نیک رہا ہے۔ بید '' يعتبي صاف بنا ربي مين كه ''نه ي زيا نه بنن كوني خوفنا ك فننداس قوم ہے ہوئے وال ہے جو نسی مخلوق کو خد کا میا سکنے والی ہوں۔ اور بیدفتند اپنی تر اب ناشیر اور اسٹیصالی ما دو کے سبب ہے نظام یا کم کو درہم پرہم کرنے کا موحب ہو گا۔ اس مقام پر اس حدیث کوچھی نحور ہے یڑ ھنا جا ہے جس میں تعدا ہے کہ حضرت مخبر صادق سلی ابتد مایہ وہلم فریا تے میں کہ سورہ مُنف کی بتد لی '' بیتی فتندہ جال ہے ہے کے لئے اس خوفنا کے وقت میں مراہیہ مو ان کو براهمی متم ورى بوڭى ورموره كبف كالمشرى ركون فالى هل البلكم بالا حسويل اعتمالا الليل صل سعيهم في الحيو ة الدنيا وهم يحسنون انهم يحسنون صنعا صاف تاتا

یک دوہ فساری ہی ہیں جو دنے کی ستائ میں تمام ہر شدن اور پر سبقت لے گے ہیں ور یک میں وہ حتی دین سنگھ کا نیف انگور کے دانے کی طرح باہر اکا ہوا ہے پھر خداتوں نے سورہ فاتھ کو جوام القران ہے ضالین پر ہم کیا اس میں صاف اٹارہ ہو کہ یہ کوئی ہر ہی خوفاک کروہ ہے ہوں کی راہ ہے بہت کی راہ ہے بہت کی راہ ہے بہت کی راہ ہے بہت کے لئے اس زور کی دیا کی تعیم مسلما نوں کو دی گئی ہوتا ہے۔ ورسنف وطف نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ضالین ہے مراہ فساری ہیں ہی ہر ساق یں سیت کا فاتھ ہی کو قرار دیا صاف اٹارہ ہو کہ آدم ملید الماام ہے ما تو یہ ہر میں سیت کا فاتھ ہی کو قرار دیا صاف اٹارہ ہو گئی ہی اس قوم کی طرف اٹارہ ہو جو گلوق کو سند کا ولا ہم کئی کیا تو اس ہوتا ہی ہوتا ہو گئی ہوتا ہوگلوق کو سند کا ولد کتے ہیں اور بیماں ہے شوع کیا تھا ہوا ہوا ہو کہ اس میں صاف اٹارہ ہو کہ فور ہو ہوگا۔ ( بی مراہ ہو ہو می شر عاصف اڈا و قب ہے ) ہرائی گا داتوں ہی ہیں ہو گئی میں کو چو سند کو بیاں اور مفسد ہا امام کا جا ند تا رہی ہیں ہو پو ب میں ہو گئی ہیں کو چو س ہیں ہو گئی رہی ہی تا ہاں اور مفسد ہا اماری فارد نوں ہیں ہر پر میں اور وہ نمر ان کورتیں ہوگئی ( بی مراہ ہو وحد سال اور مفسد ہا اماری فارد نوں ہیں ہر پر میں اور وہ نمر ان کورتیں ہوگئی ( بی مراہ ہو وحد سالہ کی فارد نوں ہیں ہو اور کوئی سے اس کوریوں کے سواور کوئی سال کیس سال کیس سال کیس سے اور کوئی سے اس کوریوں کے سواور کوئی سال کیس ۔

غرض قرار کے وسط ہیں شروع ہیں آئے۔ ہیں ای قوم کا اگر ہے جس کا ہے اتھا۔

ہو کہ وہ خدا کے عابر بند ہے جیلی این مریم کو خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ اس سے ہیں کی سلیم خد ہے کچھ سکتا ہے کہ سب سے برا افتد ہی ہا اور ای قوم فساری کا ہے جس کا اگر ہیں۔

اور شد وہ تر تر کتاب علیم نے کیا ہے ۔ قریب ہو کہ دورے قرات کے المال سے بیر کی اور شد وہ دو تر تر است ولیل ہو ۔ اس لیے کہ بیرقی م وہ وہوں الی ہے جو ہم سے ہے کہ فاتم ارتبی وہ تر اس السلیم کا تا رہ جو اور این کے مقاصد کی تا رہ کے وہوں کی این کے تبدی کی این کے تبدی کی دین کریم نے این کے وہوں کی این کے تبدی کی این کے تبدی کی دین ہو سات کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی الفت یا نہ وہ میں کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی الفت یا نہ ہو کہ کو میں کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی الفت یا نہ وہ میں کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی الفت یا نہ وہ میں کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی الفت یا نہ کی دور صاف ہیں کی کو اس کی حدید بدسلوی کی اور این کے فتوں کی ان گور کی کہ دور صاف ہیں کی کے دید کی دور صاف ہیں کی کو دین کو دیا کہ دور صاف ہیں کی کو میں کی حدید بدسلوں کی اور این کے فتوں کی ان کو دین کو دی دور صاف ہیں کو دین کو دی کو دی کو دیا کو دی کو دیا کو دی کو دی کو دی کو دیا کو دیا کو دی کو دی کو دی کو دیا کو دی کو دی کو دیا کو دی کو دی

کس قدر غلبہ نسق و بخور کا اس وقت ہوگا اور دیانت امانت آخوی اور صدق اور خداشتای کا انتان مث چکا ہوگا۔ قرآن نے بتایا کہ آخری زمانہ کی بید نشانیاں ہوگی کہ نہریں اکال کر دریا ختک کئے جائیں گے۔ پہاڑا اڑائے جائیں گے۔ مطابع اور ڈاک فانے اور دیل گاڑی اور تاکر کی ختل کے جائیں گے۔ فرض قرآن کریم تاریر تی تختل جائے گی اور دنیا کے آئیں میں تعلقات پڑھ جائیں گے۔ خرض قرآن کریم نے صاف صاف اس وقت اور اس کی زہروں کے بیتے دئے اور ساتھ ہی اس طاعوں کے علاج کے جائیں مقدرتھا کہ ایسے فتوں کے ایمی کے ایمی کے لئے موجود کی فیرو کی فیرو کی جس کے لئے مقدرتھا کہ ایسے فتوں کے استمالا ہے کہ وقت آئے اور فتوں کی جڑکوکا ہے دے۔

اب کوئی موس سے جوابیا اعتقاد کرے کہ خدا کی کتاب نے اپنے سارے نظام اور ساق میں فتنہ نصاریٰ کی خبر تو دی ہے تگر کسی ایسے وجود کی خبر نہیں دی جوان فتنوں کی آگ پر یانی ڈالنے والا ہو۔ پھر تو بول کہنا ہوگا کہ حضور سرور کا نتاہ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو بیرز ہر و گذار خبر تو سنا دی کہ ان سب کارروائیوں کو ملیا میٹ کرنے والا ا کیساگر والک زمانہ میں پیدا ہوگا جن کے لئے تم جائیں دے رہے ہو اور جن کے لئے قرآن كريم نازل ہوا ہے گر افسوس اس وقت كوئى جارہ كر اور فم كسار اسلام ومسلمانال كان ہوگا۔اس وفت بخت آ تدھیاں چلیں گی اور فتنوں کی آگ برے گی اور اسلام کے لئے کوئی حصن حصین اور ماوی و طیا نه ہوگا۔ ایسا اعتقاد کرنا خدا تعالی اور اس کے کلام کی سخت آبرو ریزی اور فی الحقیقت وہریت کی جڑے۔ بخت افسوس کے قابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے نصاریٰ کے اعتقاد (ولدرخن اور کنارہ) کو اور اس اعتقاد کے استیصال کے لئے مماشات کو غیر شروری اور فضول سمجماہ ہی وہدے کہ ان کے قلوب نے اس خدا کے برگزیدہ کی عظمت شان کو قبول نہیں کیا جس کی نظرت میں اس زہر لیے اعتقاد اور اس کے مواد کے از الد کا فوق العاوت جوش ڈالا گیا ہے۔ ایک بات یا وہ گئی ایک روز حضرت کا سر الصلیب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ عان سے کر کس قدر جوش مجھے امر انی ند ہب کے استیصال کے لئے ہے ہی اس کو ان لفظوں میں ہی اوا کرسکتا ہوں کہ جھے اس اعتقاد کی تاہی کے لئے اتناہی جوش ہے جتنا خود طد اکو ہے۔ میں نے بیری کر ہڑ ۔ جوش ہے کہا کہ تیر ۔ صدق کی بھی ایک نشانی کس ے کہ خدا کے لئے خدا کے دین کے لئے۔اس کے رسول یا ک تابطی کے لئے ، اس کی تو حید

کے لئے تھے اکیے میں یہ جوش ہے اور دنیا میں کوئی نہیں جے یہ جوش بخشا گیا ہے اگر خدا تھے ضائع کر دے تو اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ بیکار بیں سب کی کوششیں جو تیری بلاکت چاہتی ہیں۔ بھولے ہوئے ہیں وہ دل جو تھے سے لڑتے ہیں کہتو خدائے وند عالم کا لیگا نہ مرسل اور آسانی حربہ ہے جے اس نے اسلام کی حفاظت کے لئے صدیوں کے بعد تیار کر کے بھیجا ے۔

سیّد مرحوم کے وجود کی ضرورت اور آپ کے کمالات کے اثبات میں زور ویا جاتا ے۔اللہ تعالی ہر آیک کی سعی کو بہتر جانا ہے جس کی بنا اخلاص پر ہو اور تو اب وعقاب کی مران ال يكاند كے باتھ يل بود جو يكھ تے الام اور ملمانان كے لئے يركت تھے۔ رسول کریم صلی الله نامیہ وسلم اور صحابہ کرام اور قر آن کریم کی حال حال دیکھی انہوں نے کفر اورلعنت کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں گیا اور قرآن کریم اور حال قرآن نلیدصلوات الرحن کا یاک اسوہ لوگوں میں پیدا کرنے کی ہمہوں نے بھی کوشش ٹبیں کی ۔انسر انبیت سے جان تو از کراڑ کرو ھت باندھکر کبھی انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ولیم میور کی کتاب کا جواب خطبات ورحقیقت ایا رکک عذرے جملی نسبت یہ کہنا اس کی واد دینا ہے کہ تفر کے یاؤں برد کر مصالحت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے تنتوی طہارت کے پھیلانے کے لئے سرتو رسعی بھی نہیں کی ۔ اگر بیرکبو کہ ان کے مقاصد میں یہ یا تنیں داخل نہیں تھیں اور بول اہل تہ ہب یا حامیان کفرے ان کی وہ سلے نہیں رہ سکتی تھی جس کی بنا ہروہ اپنے ذہن میں قر ار دیتے ہوئے کام ان سے لینا جا ہے تھے تو میں اسے شلیم کرتا ہوں اور میں تج بداور بصیرت سے اعتقاد کرتا ہوں کہ وہ محض جسمانی آ دمی سے ان کی روح تو ایشیا کی تھی مگر بوری کے قالب میں جا کر ڈھلی تھی اور اکے چیش نظر وی مقاصد تھے جو اہل بورپ کے چیش نظر ہیں۔ پھر بیکس قدر سوء ادب اور شوخی اور کفران ہے کہ ان کے وجود کو خدا تعالی کے موعود اور نور اور مامور کے مقاتل رکھا جائے جس کی فطرت اور استعداد انہاء ناید السلام کی فطرت اور استعداد سے مثابہ واقع ہوئی ہے۔اللہ اللہ قرآن کریم تو فصاری کے فتنہ ہے خبر دار کرنے کے لئے اول میں، وسط میں اور آخر میں منہ بھاڑ بھاڑ کر د باتی دے اور اس فتنہ کے مقا بلہ کی تا کید کر ہے اورسید صاحب اور ان کے چیلے تا دانی سے بیات کہ ان مباشات میں بڑتا ضروری نیس

غرض میہ اعتقاد رکھنا از بس ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں میہ زلزلد قان خبر وی اس کے ساتھ ایک خوشخری بھی سائی ۔ یہی سب ہے کہتم را سے ہو ان نوشتوں میں جو آجال کی توریت والبیل کی کل تاریخوں سے بدر جہازیا دومعتبر میں یعنی صدیث کی بزرگ کتابوں میں رسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس موعود سيح ير ابنا سلام بيجا اور ابني امت كونا كيدفر ما دى كه جواے یائے آپ کی طرف سے اس پر سلام بڑھ دے۔ بڑا افسوس اور ما دانی سے کہا اسے باتر تیب مجموعہ اور تو از اور سلمات قوی سے انکار کیا جائے اگر جداس امر کے جوت کہ کہاں اور کس طرح ضرائے مع موعود کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے بہت سے بین اور انتا ءاللہ تعالی تخنه کولزوی میں ان کا اکثر حصہ عفر یب طالبان حق کی نظر ہے گزر ہے گا گر میں دو ایک باتول بر اكتفاكرنا جابتا ہوں۔ سنوا ايك طرف خدا تعالى نے فرمايا إِمَّا أَرْسَلْمُنَا الَّهِ كُمُ رَسُولاً شَاهِدُ ا عَلَيْكُمُ كُمَا أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* ١٠ شَلَ عَدَاتَالُ فَيْ صاف ہتلا یا کہ محمری سلسلہ یا اگل موسوی سلسلہ کے مطابق اور مشایہ ہوگا۔ پھر سورہ نور میں قُرِمَا إِلَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلَحَتِ لَيَسْتَخَلَفَنَّهُمْ فَي الْآرُض كَمَّا اسْتَخَلَفَ الَّذَيْنَ مِنْ قَبْلَهِمْ اللَّهِ عَلَى بَالِمَ كُمُومُولَ كَا اسْتَخْلَاف اس طرح ہوگا جیسے پہلے لوگوں کا ہوا۔ یہاں بھی مثا بہت کے اظہار کے لئے وہی کیما کا اغظ وارد کیا ہے تا کہ دونوں سلسلول کی مثیلیت برمبر لگ جائے ۔اب بیمسلم اور سورج ہے زیادہ روشن بات ہے کہ جناب موی علیہ السلام کی خلافت کا سلسلہ چودہ سویرس کے بعد جناب حضرت سيح ابن مريم عليه السلام يرقتم بوايه ال بناير كس قدرضروري قفا كه جناب محم مصطفحا صلى الله عليه وسلم كاسلسله خلافت بهي جودهوي صدى مين حضرت مسيح موعود عليه السلام يرختم ہوتا ۔ چنا نچہ و وقعملا ہوا اور خدائے نالم الغیب کے کلام کےصدق پر مہر لگ کی ۔ اب بتاؤ کیا ضروری ندتھا کہ غدانعالی کا بیہ وعدہ پوراہوتا اور خدانقالی کے کام کی سجائی اسی راہ ہے تمام قوموں پر واضح ہوتی ۔خواہ کوئی اور ہز اروں آ دی آ ویں مجد دہوں یا مامور ہوں کچھ ہوگر بہاتو سب ضروری تفاک بیدوعد و انتخلاف ضرور بی بورابوتا نیخی ضروری تفا کرفتدی سلسله کا آخر بھی اتی طرح مسج موعود بهوتا جس طرح موسوی سلسله خلافت کا آخری سراسیج این مریم جوا پیمرخد اتعالی خطبد الباميد كے ضمير ير جي اس مازك مضمون برخوب روشي دا الي كئي ہے جو منقريب شائع ہوگا۔ مند

نے جمیں سورہ فاتحہ میں بید دنیا سکھائی کہ بول کہا کرو صبر اط الّمدِین آفھ مُت عَلَیْہِمُ اس میں بھی بہی تا کیدفر مائی ہے کہ خد اتعالی ہے ما گوکہ ان پہلے منعم علیہم کے انعامات تم پر بھی بازل فرمائے اور سب ہے پڑا انعام سلسلہ خلافت ہے اس کے کہ اگر بید نہ ہوتا تو دین حق بھی بازل فرمائے اور برقسمت مجور و مخذول دنیا میں رہنا۔ یہودکو اس فضل کے نہ ہونے نے تو ابدی لعنت اور ذکت کے اتحاد گڑھے میں ڈالدیا ہے اور آخر میں سورہ فاتحہ کے ضالین لیمی فساری کا ذکر صاف اشارہ کرتا ہے۔ کہ فساری کے فقتہ کے وقت جو چودھویں صدی پر ہوگا اس سلسلہ خلافت کی آخری شاخ لیمی کے کہ فساری کے فقتہ کے وقت جو چودھویں صدی پر ہوگا اس سلسلہ خلافت کی آخری شاخ لیمی شاخ گئی ہوگوؤ کا بونا خد اتعالی ہے ما گو۔

بھائیونشل کا نشان ظاہر ہو گیا اور ضروری تھا کہ ظاہر ہوتا پر دنیا کی تاریک آتھوں نے ہنوز اے نبیل پہچانا۔ اٹھو اور اس نشل کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ ہو اور وَسُو اس خَنَّاسُ ہے بچائے۔

7 20

عبد الكريم از جاديان • استى ١٩٠١

قیت ا تاریخ اشاعت سابقه مضمون بذا تعد ادجلد ۳۵۰ کیم ماری ۱۹۰۱ء

مطبوعه ضياء الاسلام بريس قاديان-